Ailaan Jaci Hai



#### افسانے



غلام نبی شاہد

F

علام نبی شآمد

1

#### © جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

نام کتاب : اعلان جاری ہے

مصنف : غلام نبی شاہد

نوعیت : افسانے

کمپوزنگ : فیروزاحمد کمار (تھری ڈی ڈیزائنگ)

سرورق : فردوس احمد

سنداشاعت : سامع

(پہلاایڈیشن)

دوسراايريش : ١٠١٥ :

تعداد : ۲۰۰۰

قیمت : ۴۰۰۸

کتاب ملنے کا پته

ا ـ سکندر نیوز ایجنسی، لال چوک ۲ ـ تھری ڈی ڈیز اکننگ آئی گذر لالچوک سے نیوا بیر نیور باغات، سرینگر سے نیام نی شاہد: وقفہ لی نیوا بیر پورٹ روڈ، پر بے پور باغات، سرینگر جموں و کشمیر فکشن رائٹرس گلڈ آبی گذر، سرینگر E-mail: shahidshabaan 53@gmail.com

Cell No. :- 09797946911

غلام نبى شابد

# انتساب

دلیپ کمارنهرو کے نام جس نے خواب میں مجھے

يو چھا "ميں قتل کيوں ہوا.....؟"

غلام نبی شاہد



11

غلام ني شابد



کٹتی ہے کینے سے پہلے لہلہاتی بھی نہیں میرے کھیتوں میں اُگی بیفصل سر ہے مختلف میرے کھیتوں میں اُگی بیفصل سر ہے مختلف رفیق رآز

# فهرست

| 08 | غلام نبی شاہد | سپاک نامه                                 | ਪ |
|----|---------------|-------------------------------------------|---|
| 10 | نورشاه        | حرنب آغاز                                 | ☆ |
| 12 | محر يوسف فينگ | بيش كلام                                  | ☆ |
| 17 | غلام ني خيال  | پیشِ نامہ                                 | ☆ |
| 22 | رفيق راز      | باطن كى آئكھ سے خلا ہر كامشاہدہ كرنے والا | ☆ |
| 24 | غلام نبی شاہد | عرضِ حال                                  | ☆ |
|    |               | افسانے                                    |   |
| 35 |               | مداوا                                     | ☆ |
| 42 |               | پناه                                      | ☆ |
| 50 |               | آ جادي                                    | ☆ |
| 56 |               | جواب دو                                   | 众 |
| 58 |               | وردكاوريا                                 | ☆ |
| 67 |               | بازيافت                                   | ☆ |
| 68 |               | جہلم اور فرأت كے درميان                   | ₩ |
| 74 |               | زنده داران شب                             | ☆ |
| 79 |               | ئۇندۇندىياس                               | ☆ |
|    |               |                                           |   |

- غلام نبی شآمد

| 85  |                    | گلی نکا رہی ہے                          | ☆ |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|---|
| 89  |                    | سانحه                                   | ☆ |
| 92  | A .                | کربزار                                  | ☆ |
| 97  |                    | وہ کون ہے                               | ☆ |
| 99  |                    | خداکےایک شہر میں                        | ☆ |
| 103 |                    | ىيىشام كيوننېيىن ۋھلتى                  | ☆ |
| 108 |                    | ہم جیت گئے                              | ☆ |
| 120 |                    | ابابيليس                                | ☆ |
| 127 |                    | احتياط احتياط                           | ☆ |
| 129 |                    | خواب قيداور تماشائي                     | ☆ |
| 136 |                    | خوا بیده گھونگھٹ                        | ☆ |
| 139 |                    | فتحكن                                   | ☆ |
| 141 |                    | كاك                                     | ☆ |
| 143 |                    | سلام دین اُداس کیوں ہے؟                 | ☆ |
|     |                    | تبصریے                                  |   |
| 154 | ڈاکٹر جاویدا قبال  | تشميركے مقاومتی ادب میں قابلِ قدراضا فہ | 公 |
| 162 | پروفیسرقد دس جاوید | ایکتاژ                                  | ☆ |
| 169 | د يپک بدکی         | ايك جائزه                               | 公 |
| 179 | محمدا قبال لون     | میری نظر میں (اعلان جاری ہے)            | ☆ |
| 184 | Abid Ahmad         | From Agha Shahid to Ghulam Nabi Shahid  | ☆ |
| 188 | Bilal Handoo       | Inking Catharsis                        | 公 |
|     |                    |                                         | 7 |

فلام ني شآمد

(7)

# بسم الله الرحمن الرحيم سياس نامه

ہمارے یہاں افسانوی ادب کے حوالے سے کسی افسانوی مجموعے کا دوسرا ایڈیشن شاکع کرنے کی روایت نہ ہونے کے برابر ہے۔جس کی گئی وجوہات ہوسکتی ہیں۔
تاہم اس سلسلے میں میرا تجربہ 'اعلان جاری ہے' کی پہلی اشاعت کے بعد پجھ مختلف رہا۔
میں نے تجارتی اور سرکاری اداروں کے بجائے اسے ادبی حلقوں کے ساتھ ساتھ عام پڑھنے والوں تک پہنچانے کی کوشش کی جس کے دوران مجھے اندازہ ہوگیا کہ یہاں ادب پڑھنے

غلام نبی شآمد

والول كاايك بهت ہى برااوروسىيع طبقه موجود ہے جسے تشمير ميں لکھے جانے والے ادب سے بہت لگاؤاور محبت ہے۔ شرط صرف میر کہ آپ اُسے اپنے اوب میں کسی حد تک شامل کر کے اُس کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں شاید'' اعلان جاری ہے' میں اس شرط کو کچھ حدتک بورا کرنے میں کا میاب رہااوراس کے نتیج میں اس بڑے طبقے کے ساتھ ساتھ مجھے ا پنے دور کے چندمعتبر ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں، کالم نگاروں کی طرف ہے بھی بہت پذیرائی نصیب ہوئی۔جس نے بالآخر' اعلان جاری ہے' کا دوسراایڈیشن شائع کرنے کا حوصلہ دیا۔اس دوسرے ایڈیشن میں بھی پہلے ایڈیشن کی طرح میں نے چند قد آوراد بی شخصیات کے چند تبھر ہےاور تاثرات شامل کئے۔ بیتھرےاور تاثرات موصول کرنے کے بعد مجھے اچھی طرح بیاحساس ہوا کہ ہمارے درمیان ایسے مخلص لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو ہمیشہاں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمارے قلم سے ایک معمولی چنگاری جنم لے تا کہ بیہ مخلص لوگ اُسے شعلہ بنادے۔شرط صرف بیہ ہے کہ ہمارے قلم سے نگلی چنگاری میں اتنادم ہوکہ وہ شعلہ بن سکے۔!!

که ....غلام نبی شامد ۵ فروری ۱۹۰۶ء

......☆☆☆......

غلام نبی شآبد

### حرف ِ آغاز

کسی مفکر نے کہا ہے کہ اپنے آس پاس اپنے اردگردہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے پچھلوگوں کوہم برسول سے جانتے ہیں ان کے ساتھ دہتے بھی آئے ہیں لیکن اس قربت اور نزد کی کے باوجودہم اُن کو بچھنیں پاتے وجہ یہ بہیں ہے کہ اُن کی خصیت یا اُن کی زندگی میں کوئی ہیچیدگی ہے کوئی اُلجھاو ہے جس کی وجہ سے اُن کی ذات تک پہنچنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے بلکہ بڑی اور اہم وجہ بیہ ہے کہ وہ بظاہر عام سے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں عام آ دی نہیں ہوتے اُن میں سادگی اور بھولا بن ہے جو اُنہیں قبول کرنے ہے مانغ رکھتا ہے!

خواجہ احمد عباس نے کہا تھا کہ اظہار کی ہے با کی کسی قلم کار کے یہاں صرف اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب وہ زندگی کی عدالت میں سچے اور سچے کے سوا سچھ نہ ہولنے کا عہد کرلیتا ہے!!

جب ہم ان دونوں ہاتوں کو جوڑتے ہیں تو غلام نبی شاہدی شخصیت اُن کی زندگی کے مختلف پہلوا دراُن کے تحریر کردہ انسانے نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ اُن کی شخصیت میں سادگی اور بھولا پن ہے اور اُن کے افران کے انسانوں میں سے ہوادر سے کے سوا پچھنیں ہے۔ ان کی کہانیوں کی خاموشیوں سے جو آ داز سنائی دیتی ہے دہ دلوں کو چھو تی ہے ذہن کو جھنچوڑتی ہاور باراس بات کا حساس دلاتی ہے کہ بچھ ہوگیا ہے بچھ ہور ہا ہا در بچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہوا ہے کیا ہور ہا ہا در کیا ہونے والا ہے سے سب بچھ 'اعلان جاری ہے' میں پوشیدہ ہے!!!

"اعلان جاری ہے" غلام نبی شاہد کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو ۲۲ کہانیوں پر

غلام ني شآمد

مشتل ہے....!

شاہد صاحب نے اپنا دہی سفر کا آغاز سرے اوبی سفر کا آغاز سرے اوبی میں کیا۔ جب اُن کی کہائی کہائی

'' کتے جھنڈے' کے نام روز نامہ آ قاب میں شائع ہوئی۔ ایے اوبی میں ''مٹی کے دیئے' کے

نام سے ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے میں اردواور کشمیری میں ۱۱ افسانے
شامل سے ۔ چھکشمیری زبان میں اور آٹھ اردو میں ۔ اِن کہانیوں کے تخلیق کار سے مشتاق احمد
مشتاق (مشتاق مہدی) سید یعقوب دکش اور غلام نبی شاہد مٹی کے دیئے اپنی نوعیت کی ایک
دلچسپ کوشش تھی۔ اس مجموعے میں شاہد صاحب کے جارافسانے شامل ہیں۔

نورشاه

ىبرينگر

2/جون سامع

غلام نبی شاہد

# يبيش كلام

ا دب زندگی کا چربہ ہے یا آئینہ،اس بحث پر ہزاروں برسوں میں ہزاروں صفح ساہ کئے گئے ہیں لیکن ادب اِس سارے ہنگاہے کو ان سی کر کے اپنے روپ سروپ، قد وقامت اور ہجا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے اپنامنصی کام جاری رکھے ہوئے ہے۔مخلف زمانوں کے حالات حوالہ جات کے لئے ہم آر کیا لوجی،علم تواریخ اور کچھ عرصے ہے صدابندی اور عکس بندی کے ذرائع برت رہے ہیں۔ قدیم یونانیوں کی جسی اور بصری عادات ومعمولات کے لئے ہمیں اُی طرح ہومرکا سہارالینا پڑتا ہے جس طرح بے 1912ء کے ہندو پاکستان فسادات کے لئے ہمیں سعادت حسن منٹوسے بات کرنا پڑتی ہے۔ کشمیر کی بڑی بی کے آنگن میں پچھلی صدی کے آخری دہے میں جو پچھ پیش آیا، وہ اِس کی گہنہ تاریخ میں بھی بہت بڑ بولا ہے لیکن اگر ہمارے بڑے شہروں اور چھوٹے دیہات میں اس کے باقی ما نده مزارات شہداء یا اخباری تضافیل ہے اُن کی اصل بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ محض سطحی اور سرسری کیفیات اُبھارے گا۔ اِن کی تیزنوک تو ہر ف ہمارے ادب میں ہی اپنی شعلہ افکنی دکھاتی ہے۔اگر چہ سہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ ابھی کشمیر کا مقامی ادیب اس کے سارے خارمُغیلا ل سے جھوجھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ننیمت ہے کہ افسانوں کی دُنیا میں محی الدین رکٹی کے بعد غلام نبی شاہد کے زیر نظر مجموعے میں اس خار

غلام بی شاہد

(انلان جارى ہے

زار کی خوں آشام لطافتوں کو سمیٹنے کے لئے پہل کی گئی ہے۔ میں یہ ہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادیب کا اس میدان میں کارنامہ یہ بین تک محدود ہے۔ لیکن بیضرور ہے کہ ایسے ادب کی افراط بھی نہیں ہے اور کشمیر میں کشتوں کے جو پُشتے لگتے رہے اُس کا سارار زمیہ ابھی لوح وقلم کے کتنے ہی سفینوں کا انتظار کررہا ہے۔

میں غلام نبی شامد سے ذاتی طور واقف نہیں ہوں اور اُن سے ملنے کی حسرت میں جی رہا ہوں۔لیکن اُن کے اِن مختصرا فسانوں نے اُنہیں میراایسار مزآ شنا بنالیا ہے کہ میں اُن کے احساسات کی آئج سے تینے لگتا ہوں۔اُن کے زیرِ نظرا فسانوں میں سے ہرایک شاہکار تو نہیں ہے لیکن بعض افسانے پڑھ کریقیناً تشمیر کے در دِلا دوا کے بارے میں نایاب آگہی کے شعلے منظر کوخوفنا ک حد تک روشن کرتے ہیں۔اس میں عزیز رشتہ داروں ، دوستوں اور واقف کاروں کی ہلاکت اور اُن کے غائب ہوجانے کے جو تجربے بیان ہوئے ہیں،ان میں اندر کی ٹیس، در دِجگراور جیرت زاماتم تو ہے لیکن رِفت اور ٹسوے بہانے کے انداز ٹالے سے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تشمیر کے اِس لالہ گوں دور کو ہماری اگلی نسلیں ایسے ہی ادب کی عینک سے دیکھے اورمحسوں کر پائیں گئی۔ کمال سے ہے کہ اِن چھوٹی واردا توں میں مشرقی اویب کے من بھاتے کھا ہے لیعنی عورت اور اُس سے جیموا پُھو ت اور تاک حیما نک کی بھی کوئی مہک یا لہک موجودنہیں ہے۔ اِن افسانوں میں مردوں اور بچوں (جوایک خاص عمر تک Gender کی لحاظ سے غیرمُعین ہوتے ہیں ) کے علاوہ عورتوں کے بیکربھی بولتے جا لتے اورمُتح ک نظرآ تے ہیں۔مگر وہ صنف کی سطح ہے اوپر اُٹھ کرصرف آ دم زاد کی حیثیت ہے اً بھرتے ہیں۔ دراصل کشمیرجیسی عالم آشوبٹر یجڑی میں زندہ رہنے کی بڑی جدوجہد میں

غلام نبي شآبد

دوسرے جذباتی زاویے گند ہوکررہ جاتے ہیں۔ کشمیر میں اس سے حادثے پہلے بھی ہوئے جب قبطِ عظیم کی بلاؤں نے انسان سے اُس کے لطیف احساس چین کرائے زندہ سے کہ حب قبطِ عظیم کی بلاؤں نے انسان سے اُس کے لطیف احساس چین کرائے زندہ سے کی تگ و دوکرتے پایا اور ہمارے ایک فاری شاعر نے جب ماں باپ کو اپنا بیٹ بھرنے کے لئے اِنسانی گوشت کونو چنے ہے بھی گریز نہ کرتے ہوئے پایا تو اُس نے حسرت بھری آ د بھرتے ہوئے پایا تو اُس نے حسرت بھری آ د بھرتے ہوئے کہا۔

ع زناں رامبر فرزنداں نہ بودہ (ماؤں کے دِلوں میں اولاد کا پیار بھی نہ رہا تھا)

اس مجموع میں صورت حال کچھ اس سے تنگین ہے کہ خود کشمیری باشندے کے ساتھ اجنبی فوجی کے سخت شدید جیک بوٹول کی جاپ بھی جاری رہتی ہے اور دیکھتے ہی د کھتے علی محمد ( در د کا دریا ) اور مشتاق ( پناه ) جیسے جیا لے اور متوالے زندگی پیندلوگ بھی بھسم ہوکررہ جاتے ہیں۔ گولیاں، چیک آؤٹ، گرینیڈ دھا کے، تلاشیاں، بنکر، کرفیواس کثیر کے شناختی استعارے ہیں (ایک جگہ تو شاہدنے اِس بات پرتعجب دکھایا ہے کہ جب شہر میں کر فیو کے نفاذ میں کوئی رعایت نہیں دی جاری تھی ۔ سورج کی کرن کیے بغیر ا جازت کے تاریک گلی کو مُنوَ رکرنے آپہو نچی)۔ بیساری یا تنیں زندگی کے ریل کی پٹری ہے ڈھلک جانے کے إشارے ہیں۔ بالکل اُس طرح جس طرح سعادت حسن منٹو کے زمانے کے فرقہ وارانہ بلوؤں نے عام زندگی کوتہس نہس کر دیا تھا۔منٹو کے ادب میں اُس دور کی بڑی عبرت آمیز شہادتیں اکٹھی ہیں (ایک مبصر نے تو بیۃ تک لکھا کہ منٹولاشوں کواُلٹ بلیٹ کراُن کی اُنگلیوں ے انگوٹھیاں اوراُن کے کانوں ہے جھمکے اُ تارتا جلا جا تا ہے )۔موجودہ مجموعے میں اگر چہ

غلام ني شابد

طرزِ منٹو کی کسی حد تک پیروی کی گئی ہے۔لیکن اِس میں لاشوں کے کفن دفن پر لکھنے والے کے آنسوؤں کے بیتارے بھی جھلملاتے نظر آتے ہیں۔

میں اِس مجموعے کے چھوٹے سے افسانے'' آجادی'' کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اُس میں ایک غیر ریاستی پولیس انسپکٹر سُر یندر تفریحاً اپنظلمی پروٹوکول سے انحراف کر کے تشمیری بچے کو Chips کے پیکٹ سے خوش کرنا چاہتا ہے۔ بچہ پیکٹ لے کر ضرورا پنے مُنہ کو پیٹھا کرنے کے جبتن کرتا ہے لیکن جب سُر یندراُس کوخوش و کھے کر پوچھتا ہے ویے منزورا ہے مُنہ کو پیٹھا کرنے کے جبتن کرتا ہے لیکن جب سُر یندراُس کوخوش و کھے کہ ہوئے ہوئے جواب دیتا ہے'' آجادی (آزادی)''۔

کیا کشمیریوں کے جذبہ ول کی اِس معصوم تغییر سے زیادہ اور بہتر ترجمانی کی جا
سی ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ شآہد نے اپنے بیائے کوغیر ضروری تکرار اور تواتر سے بوجیل نہیں
بنایا ہے۔ اُس نے بلکے پُھلکے انداز سے با تیں کرتے ہوئے آگے قدم بڑھایا ہے اور کم سے
کم عبارت میں مفہوم کو اوا کرنے کی سعی کی ہے۔ بیے جدیداُر دو کے بڑے اسلوب سے ماتا
جلتا ہے۔ جس کی وضاحت کرتے ہوئے شش الرحمٰن فاروقی جیسے ناقدنے کہا ہے کہ
جنا ہے۔ جس کی وضاحت کرتے ہوئے شش الرحمٰن فاروقی جیسے ناقدنے کہا ہے کہ
والنا ہے۔ جس کی وضاحت کرتے ہوئے شس الرحمٰن فاروقی جیسے ناقدنے کہا ہے کہ
دافسانے کی جمایت میں سب سے بڑی بات یہی ہوسکتی ہے کہ اِس پر غیر ضروری ہو جھ نہ
دُوالا جائے ۔۔۔۔ اگر افسانے کو اصناف کی محفل میں رُباعی کی سطح پر رکھا جائے تو ٹھیک
ہے'۔ (افسانے کی جمایت میں)

د کیھئے کشمیر میں رہنے والے اُردوادیب اِس تلقین کے کِس قدر حامی ہیں اور اس میں کتنے کا میاب۔ مجھے اس کتاب میں اردو کی سطح پر بھی ایک تسکین ملی کشمیر کا اردوادیب

غلام نبی شآمد

این معاملات ومقامات کی ناصرف سوجھ بوجھ رکھتا ہے بلکداُن کو بیان کی پوشاک بہنانے میں این زمانے ہے ہم آ بنگ ہے۔ دُنیا کے اُردودان طبقے کو شمیر کی جذباتی اور احساساتی و نیا کاعرفان بخشنے کے لئے اس متم کے مجموعے بہت کارآ مد ثابت ہو سکتے ہیں جن میں اعداد و شار اور ایام اور آ ثار کی انتشہ نو لیم کے برعس احساسات وجذبات کے اِنسانی گرافیس و شار اور ایام اور آ ثار کی انتشہ نو لیم کے برعس احساسات وجذبات کے اِنسانی گرافیس و شار اور ایام اور آ ثار کی انتشہ نو لیم کے برعس احساسات وجذبات کے اِنسانی گرافیس و شار اور ایام اور آ ثار کی انتشہ نو لیم کے برعس احساسات وجذبات کے اِنسانی گرافیس کے برعس احساسات وجذبات کے اِنسانی گرافیس

محریوسف ٹینگ راولپورہ سے ارجون ۱۰۳ء

.....☆☆☆......

## پیشِ نامہ

تشمیر میں اردوا فسانہ نگاری کافن زیادہ پرانانہیں ہے۔ بیسویں صدی کے وسط میں پریم ناتھ پردیسی اور پریم ناتھ درنے با قاعدہ طور پراس صنفِ ادب کا آغاز کیا اور کئی ا چھے افسانے قلم بند کئے جو بالتر تیب ' بہتے چراغ 'اور' کاغذ کا واسد یؤ کے نام سے دو کتابوں کی شکل میں شایع ہوئے۔اس کے بعد ہمارے کئی افسانہ نویس اس صنف میں طبع آزمائی كرتے رہے ليكن ان ميں كوئى پريم چند، كرشن چندر، سعادت حسن منٹو، قر ة العين حيدر، را جندر سنگھ بیدی،عصمت چغتائی،غلام عباس،انتظار حسین یااحمدندیم قاسمی پیدانہیں ہوسکا۔ اس طرح ہم کفن، اُن داتا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، نظارہ درمیاں ہے، ایک جاردمیلی ہی، چھوئی موئی، · آنندی اورگھر ہے گھر تک جیسے لا فانی شاہ کاروں کی مثال پیش نہیں کر سکے۔ کیااس کی ہے بھی ایک دجہ ہوسکتی ہے کہ پردیسی اُردوتر تی پہنداد بی تحریک کے پیروکار تھے اورانہیں اُسی عہد سازتح یک نے اپنے قلم کی جولا نیاں دکھانے کی طرف شدت سے راغب کیا۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تحریک کے ختم ہونے کے بعدان کے قلم سے اور کوئی قابلِ ذکر افسانوی تخلیق سامنے ہیں آئی۔

گزشته دو تین د ہائیوں میں اہل تشمیر کوجن خوف ناک اور خون آشام حالات سے گزرنا پڑا، اُن پر اگر چه وقتاً فو قتاً مقامی افسانه نگاروں نے خامه فرسائی بھی کی لیکن ان

غلام نبی شآمد

تخلیقات میں زیادہ تر ذاتی تعصب اور سیاسی نظریات ہی کو محوظ نظر رکھ کر ایسااد بتخلیق کیا گیا جوآ فاقیت اور ابدیت کا دعوی دارنہیں ہوسکتا۔

جہاں تک شمیری افسانے کا تعلق ہاس کے حوالے سے بلاتا مل کہا جاسکتا ہے کہاں نے بہت حد تک عالمی ادب میں اپنا مقام حاصل کر کے دکھایا۔ اختر محی الدین ، امین کامل ، ہری کشن کول اور شنکر رینہ نے واقعی چندشا ہکا رافسانے پیش کئے۔

جب ساہتیہ اکادی نے آج ہے کوئی تمیں چالیس سال قبل ہندوستان کی علاقائی
زبانوں کی کہانیوں کا انتخاب انگریزی زبان میں شائع کیا تو اس میں شامل اختر کی کہانی
دہان کا جوڑا کو قارئین نے اس قدر پسند کیا کہ ایک مغربی نقاد نے اسے کتاب کا بہترین
افسانہ قرار دیا۔

افسانے کی ہئیت کے ہارے میں بیراے مسلمہ ہے کداس کے تین اجزا ہوتے
ہیں جن میں آغاز ، وسط اور اختتا م یعنی عروج شامل ہیں۔شروع میں افسانے کا آغاز ایک
عام تخلیق کی طرح ہوتا ہے جو آ گے بڑھتے بڑھتے سننے یا پڑھنے والے کے ذوق پر حاوی ہو
جاتا ہے اور آخر پر اس کے عروج سے ایک الی کیفیت طاری ہوجاتی ہے کہ قاری یاسامع کا
ذہن دیر تک اس کے بارے میں ایک غیر متوقع سوچ میں محوجوجاتا ہے۔زیر تبھرہ مجموعے
میں 'آجادی' عنوان کی کہانی میں بیساری خصائص بدرجہ ُ ائم جلوہ گرہیں۔

غلام نبی شاہد کا بیا انسانوی مجموعه اعلان جاری ہے، اس پس منظر میں ایک قابلِ
تعریف کوشش ہے جس کی وساطت سے شاہد نے کشمیر کی افسانوی او بیات میں وقت سے
پہلے ہی اپناایک مقام حاصل کیا ہے۔

غلام نبى شآبد

اعلان جاری ہے، باکیس اُردوا نسانوں کی ایک شیرازہ بندی ہے جواُن دل گدازاور دل شکن حالات کی عکاس کرتے ہیں جنہیں کشمیر شمنوں اور سیاست کے سودا گروں نے شہہ دی اور جس کے نتیج میں ہزاروں انسانوں کے خون سے میکشنِ ارضی لالہزار بن چکاہے۔

افسانہ نگار نے دوسرے مصلحت کوش قلم کاروں کے برعکس تصویرِ تشمیر کو ہو بہو اس شکل میں صفحہ قرطاس پر منعکس کیا ہے جس طرح وہ اصل صورت میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ حقیقت نگاری اور بے لاگ تخلیقی عمل کا بیہ مظاہرہ شاہد کو دوسرے کئی ہم عصروں سے ممیز کرتا ہے۔

'مداوا' میں تشدداور دہشت گردی کے ماحول میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ایک دھا کے میں زخمی ہوکرا پناایک باز وکھو بیٹھتا ہے۔ یہی کٹا ہوا باز واس تخلیق کا مرکزی کر دار بن چکا ہے۔
'آ جادی' کا موضوع انسان کی وہ فطری جبلت ہے جس کے سدا بہار پھول ایک سپاہی سے لے کرایک پانچ سالہ بچے تک کے سینے میں بھی نہیں مرجھاتے اور اس لا فانی سرشت کا اظہار کسی نہ کسی طرح فطرت کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ ہوکر ہوتا ہے۔ یہ افسانہ میرے نظروں میں مجموعے کا حاصل مطالعہ ہے۔

'دردکا دریا'افراتفری اور بدامنی کے مارے دوستوں کواگر چدایک دوسرے سے
الگ کربھی لیتا ہے البتہ ان کے دلول میں آپسی شفقت کی روشنی برابر تاباں ہے۔ تین
مسکرا ۔ آ۔ ادھ کھلے بھول جیسے بچے مرجھا جاتے ہیں اوران کاغم زدہ باپ بھی انہی سے جاملتا
ہے۔ بدایک اثر انگیز افسانہ ہے۔

غلام نبی شآمد

'بازیافت' میں مصیبتوں کا مارا ایک نامراد باپ صرف بیرجان کرمصنوعی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اگراس کا گم شدہ بیٹانہیں ملاہے گراس کی قبر کا پیتاتو چلاہے۔

'بوند بوند بیای' میں ایک شخص کواس کے دفتر کے باہرایک بچکا بھیک مانگنا بہت برالگتا ہے اور دواسے بار بارگندی نالی کا کیڑا کہہ کہہ کر دھتکارتا رہتا ہے۔افسانداس وقت جھنجھوڑنے والے عروج پراختیام پذیر ہوتا ہے جب اس خود پینڈ مخص کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ دراصل اُس کی نا جائز اولا دہے۔

شآہدنے اپنے افسانوں پر رنگ روغن چڑھانے کے لئے کسی تشم کی مصنوعی تزکین کاری سے کام نہیں لیا ہے۔ وہ ذاتی رائے یا کسی تبھراتی روغل کے اظہار کے بغیر حقائق کوشد بدتر لہجے میں فن کا رانہ اسلوب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ان افسانوں میں انسانوں، کتوں اور بچوں کوجس خوبی سے کر داروں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے وہ قاری کے دل ود ماغ پراپنان مٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔

میرے قدروان اور قلم کاردوست بار بارمیرے پیچھے گئے رہتے ہیں کہ میں ان کے نثری مجموعوں یا شعری تخلیقات کا مطالعہ کر کے ان پرا پناا ظبار خیال کروں۔ اپنی گونا گوں مصروفیات کی بنا پرمیرے لئے ان جائز خواہشات کوشفی آمیز طور پر پورا کرناممکن نہیں۔ اس پس منظر میں جب شاہد کا بیا انسانوی مجموعہ میرے پاس لایا گیا تو ہیں نے اے بھی ایک مرسمری نظر سے د کیھنے کے بعداس پرا ظبار خیال کا فیصلہ التوا میں رکھا۔ لیکن جب میں نے مرسمری نظر سے د کیھنے کے بعداس پرا ظبار خیال کا فیصلہ التوا میں رکھا۔ لیکن جب میں نے ایک یا دوا فسانے فورے پڑھے تو مجھے ان میں ہم عصر کشمیر کی ترشی تی اور بیاسی روح کی وہ صدائے بازگشت سنائی دی جو کسی بھی حساس شخص کوخون کے آنسور لاتی ہے۔ بیاس صعب

غلام نی شاہد

(اعلان جارى ب

ادب کی ایک ایسی خوش کن صدائقی که مجھے ہے ساختہ منٹواور کرشن چندریاد آگئے۔لہذامیں نے اس وفورشوق مین اول ہے آخر تک اس کا مطالعہ کیا اور اس احساس نے میری شاد مانی کو دوبالا کیا کہ بہت دیر کے بعد کشمیر کی اردواد بی دنیا سے کا نوں کوایک ایسی گونج سنائی دی ہے جس سے روح سرشار ہوئی ہے اور جس سے مخطوظ ہوئے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔

تشمیر میں میعاری اور اثر انگیز اردوا فسانوں کی کمی ہے جسے شاہد کی اس فن کارانہ کاوٹن کے درخت میں میعاری اور اثر انگیز اردوا فسانوں کی کمی ہے جسے شاہد کی اس فن کارانہ کاوٹن نے موضوع اور طرز ادا کے ساتھ مجموعی لحاظ ہے اپنی فنی صلاحیتوں کی بدولت کسی حد تک پورا کیا ہے۔

بجھے امید ہے کہ بہتازہ ترین بیش بہاتھفہ قارئین کے دلچیپ مطالعے کا باعث بہت کے اللہ مطالعے کا باعث بنے گا تا کہ اس قلم کار کی بھی حوصلہ افز ائی ہوا وراصحاب دانش و بینش افسانہ نگاری کے فن کے حوالے سے اس مجموعے سے بچھا ستفاوہ بھی کرسکیں۔

غلام نبی خیال 15 ـ راولپوره ہاوسنگ کالونی سری نگر 1900005 \_ شمیر (رابطہ: 9419005909)

# باطن کی آئے سے ظاہر کا مشاہدہ کرنے والا'' شاہد''

غلام نی شاہد کشمیر کے ایک معروف افسانہ نگار ہیں۔ وہ کانی عرصے سے فن افسانہ نگاری کی آبیاری کر رہے ہیں۔ شروع شروع ہیں رومانی کہانیاں لکھتے سے لیکن دھرے دھرے ان کی سوچ اور فن ہیں پختگی آتی گئے۔ وہ اپنے افسانوں کے موضوعات اپنی زمیں سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے افسانے مختمراور پُر تاشیر ہوتے ہیں۔ ان کے افسانے ان مجھوٹے واقعات پر بنی ہوتے ہیں جوسا سے کے ہوتے ہوئے بھی عام افسانے ان مجھوٹے واقعات پر بنی ہوتے ہیں جوسا سے کے ہوتے ہوئے بھی عام افسانوں کی نگاہ سے اوجسل ہی رہتے ہیں۔ شاہدا پے گردونواح کا باریک بنی سے مشاہدہ کرتا ہے اور اس کی نظر سے معمولی واقعہ بھی نہاں نہیں رہتا۔

کشمیر پچھے ہیں سال سے جن خوں آشام حالات سے گزررہا ہے شاہدنے زیادہ ترانہیں حالات سے اپنے افسانوں کے لئے موضوعات اخذ کئے ہیں۔ شاہد کے افسانے تجریدی یا علامتی نوعیت کے نہیں البتہ وہ اپنے کرادروں کی مختلف نفسیاتی کیفیات فنی خوبصورتی کے ساتھ ابھارتے ہیں۔

شاہد کے انسانوں میں وہ دروز ریں لہر کی طرح موجود ہے جو درد کشمیری قوم پچھلی دود ہائیوں سے اپنے سینے میں د با کے جی رہی ہے۔

غلام نی شآمد

شاہد کے افسانوں میں پلاٹ سے زیادہ اہمیت بیانیہ کی ہے۔ لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ شاہد بحثیت راوی کرداروں اور واقعات پرحاوی ہے۔ وہ خود کرداروں کے وسلے سے نہیں بولتے بلکہ ایک غیر جانب دارراوی کی حیثیت سے قاری کو شمیر کے زمینی حالات وواقعات سے انجر نے والے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں۔

ان کی آنگھ تھمیر میں رونما ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کوایک کیمرے
کی طرح گرونت میں لاتی ہے۔ پھرا پنے کرداروں پر مرتب ہونے والے نفسیاتی اثرات کو
نہایت خوبی کے ساتھ قارئیں پر ظاہر کرتے ہیں۔

اس مجموعہ میں تقریباً سبھی افسانے مختصر ہیں۔ ان افسانوں کی خصوصیت ان کا اختصار ہے۔ افسانے کا تاثر اختصار ہے۔ افسانے کا تاثر دریتک قائم رہتا ہے۔ یہی ان افسانوں کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ شاہدا گرچہ کا فی عرصے میں گئی رہتا ہے۔ یہی ان افسانوں کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ شاہدا گرچہ کا فی عرصے سے لکھ رہے ہیں لیکن میہ بسیار نویس نہیں۔ بیان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ ان کے کئی اور مجموعوں کا پیش خیمہ ثابت ہو۔

ر فیق راز باغات برزله،سرینگر ۱۲رجون ۲۰۱۳ء

### بسم الله الوحمن الوحيم عرض حال

الله كى ال تخليق كائنات كى معمولى سے معمولى شئے ميں ضروركوئى نه كوئى مقصد پوشیدہ ہے ..... بالکل ای طرح ہرتخلیق کار پھر جا ہے وہ ادیب ہویا شاعر کی تخلیق میں بھی کوئی نہکوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے دور (عہد) کا گواہ ہوتا ہے۔ جے معاشرے كى آنكھ بھى كہا گيا ہے اوراس وجہ ہے وہ اپنے دور (عہد) ميں رونما ہونے والى تمام سياس، معاشی ،اقتصادی ،نظریاتی ،تہذیبی اخلاقی تبدیلیوں کا گہراا دراک رکھتا ہے اور جب بھی ان میں کسی ایک میں کچھ بگاڑ بیدا ہوتا ہے جے معاشرے کا ایک عام فرومتاثر ہوکر دردے کراہ اُنھتا ہے۔ تو ایک تخلیق کا ربغیر کسی خوف لا کے اور مصلحت کے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا ہے اور پوری شدت سے اپنی بات اپن تخلیق کے ذریعہ سامنے رکھتا ہے۔ ونیا میں الیمی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جب ادیوں اور شاعروں نے معاشرے کی آواز بنکر استحصال كرنے والوں كو ہلا كے ركھ ديا ..... برصغير ميں بھى فيض احمد فيض سے لے كر أرون وهتى رائے تک ادیوں اور شاعروں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے اپنے دور (عہد ) کا گوا د بنگر پوری شدت ہے اپنی بات سامنے رکھی ۔

چونکدد نیامیں تخلیق کار کے لئے شروع سے صرف اور صرف ایک ہی موضوع رہا ہے اور وہ ہےاللّٰد کی بیدکا مُنات آ دم اور آ دم سے مُنسلک مسائل .....اللّٰد کی بیخلیق آ دم، د نیا کے کسی بھی

غلام نبى شابد

خطے میں ہو۔۔۔۔۔کوئی بھی زبان بولتا ہو۔۔۔۔اُس کارنگ کیسا بھی ہو۔۔۔۔کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو۔۔۔۔ مگر بھوک ایک جیسی ہی گئی ہے۔ زخم لگتا ہے تو خون بھی ایک جیسا ہی بہتا ہے۔۔۔۔۔کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آنسوؤں بھی ایک جیسے ہی نکلتے ہیں۔۔۔۔اور سچا تخلیق کارآ دم کے اِنہی زخموں سے بہتے خون اور آنکھوں سے جاری آنسوؤں میں اپنا قلم ڈبوکرا پڑی تخلیق تجلیق کرتا ہے۔

شروع ہے ہی اپنے سامنے ادب کے وسیع سمندرکود کھے کرا کثر خوف سے دور
کنارے ہی ریت کے ذربے برابرسمٹ کررہ جاتا تھا۔ پھرشاید پچھ خانگی معاملات پچھ
طبعیت اور پچھ دوسرے اُن دیکھے عوامل جیسے ایک ساتھ مل کرادب کے اس وسیع سمندر کے
کنارے ہاتھ پاؤل مارنے پراُ کساتے رہے ۔۔۔۔۔۔اور میں بے بس ساہوکر پچھ دیریونہی
آئکھیں بند کئے ہاتھ پاؤل ہلاتا رہا۔ جب آئکھ کھولی تو سامنے آگ اورخون کا ایک طویل
دریا بہتا جا رہا تھا۔ میرے تنگ دامن میں یہ کہاں تک ساسکتا تھا؟ پھر بھی جو پچھ جیسے بھی
ایٹ دریدہ دامن میں سمیٹ سکاوہ پیش خدمت ہے۔

غلام نبی شآمد

( اعلان جاری ہے )

چند کا کوئی ناول پڑھنے کا موقعہ ملا۔ جو دل و دماغ پر چھا گیا۔ ناول پڑھنے کا پیسلسلہ دو تین سال چلتارہا۔ پھر ۱۹۲۸ء میں ہم نے دسویں کا سالا نہ امتحان دیا تھا۔ غالبًا چھٹیاں تھیں۔ میں ایک روزکسی کام سے لال چوک گیا تھا۔ وہاں پہنچ کردیکھا کچھافراتفری پھیلی تھی۔ کالج لڑ کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کسی بات پراحتجاج کررہے تھے۔ ( کچھسیاس اُتھل پتھل تھی۔ پس منظر مجھےاب یارنہیں) و مکھتے ہی و مکھتے پتھراوشروع ہوا۔اور میں نے واپس گھر کی راہ لی۔ مجھے ٹھیک یاد ہے۔ گاؤ کدل۔ بل پارکر کے بلی محکمے نے عین سامنے دلیپ کو دوسری سمت ہے آتے دیکھ کرمیں سڑک یارکر کے اُس کے قریب گیااور پوچھا۔'' دلیپ تم کہاں جارہے ہؤ'؟۔وہ حب عادت مسكراتے ہوئے بولا ..... 'ميں تمہيں كب سے دُھونڈر ہاتھا۔ چلونلم دیکھیں گئے' .....جواب میں، میں نے لال چوک میں پھیلی افرا تفری اور پھراؤ کے بارے میں بتایا۔لیکن وہ فلم دیکھنے پر بصندر ہا۔۔۔۔ میں بھی نہیں مانا۔۔۔۔ پھروہ کچھ مایوں سا ہو کر بولا .....' چلوٹھیک ہے۔فلم نہیں دیکھیں گے۔میرے ساتھ آؤ۔ مجھے چیل کے Strips باٹا د کان سے لینے ہیں'' .....میں نے معذرت ظاہر کی اور پھرواپس گھر چلنے کو کہا ..... کین وہ باٹا وکان .....(لال چوک) جانے پر بعندر ہا..... یں نے قدرے ناراض ہوکر گھر کا رخ کیا اور أس نے لال چوک کا ....شام کوقد رے دہرہے میں گھرے نکلا اور جنتا سٹیشنری کی دکان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ محلے کا ایک لڑ کا گلہ کو جھے آیا اور کہا" دختہ ہیں معلوم نہیں تمہارا دوست دلیپ لال چوک میں پتخراؤ کے دوران مرگیا۔ابھی اس کی لاش آنے والی ہے'' ..... پیتنہیں میری کیا حالت ہوئی۔ کچھ در بعد قدرے اندھیرے میں اُس کی لاش اُس کے گھر ''نہر کو چہے''لائی گئی ..... عام لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ بچارا پھراؤ کے دوران جان بچانے کی غرض ہے ایس پی کالج یا''ایس پی سکول'' کی لیبارٹری میں گھس گیا تھا۔ وہیں

غلام نبی شآمد

(اعلان جاري ہے

سر پر ڈھنڈے کی ایک کاری ضرب ہے اس کی موت واقع ہوئی ..... دلیپ کلاس میں دوسر کے لڑکوں سے زیادہ، مجھ سے قریب تھا۔ وہ روز گھر سے نکل کرمیرے گھر آتا۔ وہاں ے دونوں اکھٹے سکول جاتے .....سکول کے بعداور چھٹی کے دن اکھٹے گزارتے ..... کچھ دن اُس کی موت کا بہت افسوس رہا۔ پھرسب کچھ معمولی پرآ گیا۔اسی دوران میں نقل مرکز کی ر کے خانیار آیا۔ اور سر کے ایم میں آئی ٹی آئی میں ڈیلوما کے لئے داخلہ لیا ..... اور ساتھ ہی خانیار میں شاہین تھیٹر کاممبر بھی بنا، جومرحوم ریاض گیلانی کے گھر کے عقب میں اُن کے ہی ایک چھوٹے سے دومنزلہ مکان میں تھا۔ آئی ٹی آئی میں حفیظ اللہ زاہد حسین اور رویندر درباری کواپنا ہم مزاج پایا۔ ناول پڑھنے کے شوق نے جاروں کوالیس پی ایس لیبریری لال منڈی پہنچا دیا۔ مجھے آج بھی اپناممبر شب نمبر ۱۱۳۲۹ یاد ہے۔ حفیظ اللہ کو مظہر الحق علوی کی رائیڈر گبیرڈ کی انگریزی ہے ترجمہ کی ہوئی کتابیں (ناول) پڑھنے کا جنون تھا۔ چندا یک میں نے بھی پڑھے۔ پھرمنشی پریم چند کرش چندر عصمت چغتائی، گلشن نندہ، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، ٹھاکر بوجچھی، پشکر ناتھ، پریم ناتھ پردیسی، حامدی کاشمیری۔ غلام رسول سنتوش نسیم حجازی،صادق سردھنوی کےعلاوہ جوبھی وہاں دستیاب تھا پڑھ ڈالا.....منثی پریم چند کا ایک ناول' میدان عمل' بہت دیر تک دل ود ماغ پر چھایار ہا.....ای دوران یا اس سے میجھ پہلے میں نے ایک وعجیب خواب دیکھا جس میں دلیپ سکول جاتے ہوئے ہاتھوں میں ایک بڑے صاف شفاف شیشے کے مرتبال کی طرف کچھرد کھے ہوئے انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے .....' زُرِدِ کھ نا پنھ سگ' (تم اسے بینچو گے نہیں)؟ میں شیشے کے مرتبان کی طرف دیکھتا ہوں۔جس میں نجلی تہہ پر بالکل درمیان میں ایک چھوٹا خشک مٹی ہے لدا یو دار کھا ہوا ہے جس کی بیلی بیلی سوتھی جزیں مرتبال کی سطح پر کچھ دائیں بائیں پھیلی اور کچھ لککی ہوئی

غلام نبی شآمد

ہیں .... بیرسب و مکھ کر میں دلیپ کی طرف د کھ کر پورے اعتاد سے کہتا ہوں''.... '' آ.. به دِمه أَتحصكُ' ہاں۔ (میںاے ضرور سینچوگا)..... یہ خواب میں نے ہفتے میں تمین بار و یکھا، یہ ماجرا کیا ہے سمجھنے سے آج بھی قاصر ہوں۔ پچھ دن خواب اور دلیپ کے بارے بہت سوچا۔جس کے دوران ایک دن دلیپ کے گھریز بیرکو بھن ''نمبر کوچیہ'' بھی گیا۔ اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ دروازے ہے ہی لوٹ آیا.... کچھدن بعدخواب بھول گیا۔لیکن ول و د ماغ پر پچھ بوجھ سامحسوں کرنے لگا۔ پچھ دن بیار بھی رہا .....جس کی وجہ پچھا ورز ہی ہوگی۔ مگر میں اس کی وجہ خواب ہی سمجھتار ہا ۔۔۔۔جس ہے دل ور ماغ پر بو جھدو ہرا ہو گیا۔ چونکہ شام کوتھیٹر جانامعمول تھااور وہاں بیٹھ کر مجھے کچھ دیر کے لئے اس انجانے بوجھ سے کچھ دیر کے کے نجات ملتی تھی۔ایک روز تھیٹر سے آگراپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے پھرولیپ اورخواب کے بارے میں سوچنے لگا اور یونہی قلم ہاتھ میں لے کر دلیپ کے بارے میں کچھ لکھتا رہا۔ جس کے دوران خودکو بچھ ہلکا سامحسوں کرنے لگا۔ جیار پانچ صفحے لکھنے کے بعدانہیں سرسری نظر سے پڑھا کچھ کچھ افسانے کا خاکدلگا۔ دو جاربار پڑھنے کے دوران محسوس ہوادل ور ماغ سے جیسے سارا بوجھ اُڑ گیا۔''مال کا خواب'' عنوان دے کر دوسرے دن تھیٹر میں شخ مشاق صادق مے مشفیع وائیدہ مرحوم ریاض گیلانی اور یعقوب دلکش کوسنایا۔سب نے کہا'' بیتو افسانہ ے'' ۔۔۔۔ چونکہ تھیٹر کی وجہ ہے ریڈ یوکشمیر (یُو داوانی) تک رسائی تھی۔ میں دوسرے دن کا پی لے کر جنزل سروی'' ریڈیوکشمیر'' میں ادبی پروگرام کے انبچارج مرحوم بشیرشاہ کے کمرے میں داخل ہوا اور بغیر کسی تمہید کے کا پی اُن کے سامنے کھول کے رکھ دی۔مرحوم نے کا پی و مکھے کر قدرے مسکراتے ہوئے انسانہ پڑھااور کہا.....'' یہ تو اچھاا نسانہ ہے۔لیکن اے ایسے نہیں لکھتے۔تم اے ریکاڈنگ کے لئے صفح کے صرف ایک طرف لکھ کرلاؤ''۔ مجھے یا نہیں بعد

غلام ني شامد

میں ریکا ڈیگ کے لئے میں ریڈ ہو گیا کہ ہیں۔لیکن سے طے تھا کہ میراادب کے وسیع سمندر کے کنارے ہاتھ پیر مارنے کی شروعات ہو چکی تھی اور غالبًا ۲۷۔۳۱ے 194ء کے دوران میرا پہلا ا فسانہ" کتنے جھنڈے 'کے نام سے روز نامہ آ فتاب میں شائع ہوا۔ جس کی وجہ ہے میں تھیٹر میں یعقوب دلکش اور مشتاق مہدی کے اور قریب آگیا۔ مشتاق مہدی کی ایک کہانی وادی ہے باہر کسی رسالے میں شائع ہو چکی تھی۔ یعقوب دککش کو کشمیری افسانہ کے علاوہ نئج ڈرامہ لکھنے ادا کاری اور ہدایت کاری ہے بھی دل چھی تھی تھیٹر میں دوسرے تمام ممبر ہماری حوصلہ افزائی كرتے رہے جن ميں محد شفيع وائيدہ، شيخ مشاق صادق، مرحوم رياض گيلاني، مسعود الحن (منه ِ صا 'ب) پیش پیش شجے۔ باقی ممبران میں گل محد علی محدمبرازا، نثاراحمہ، حبیب اللہ صلاتی (حبیم) نذ ریاحمدراتھر،غلام نبی خان،اے آررشید، جائلڈ آرشٹ اشتیاق علاقبند،غلام محمدوانچو،محمد یعقوب نقاش،شوکت علی خان (شوپیاں) نذیراحمد(حبه کدل) شاہینہ جی ،زمرودہ جی، عبدالحمید بیگ، منظور شبنم، رشید فردوی ،غلام قادر جماری کهانیاں سنتے رہے اور جمیں حوصلہ دیتے رہے۔۔۔۔۔اورساتھ ہی ہم نتیوں نے ایک دوسرے کے گھر میں'''گؤٹھی مٹینگیہ''محفلیں شروع کیں اور انہی مٹینگوں کے نتیجے میں ۷۷،۵۷۹ میں''مٹی کے دیئے' شایع کی جس کا سرورق اور پیشِ لفظ جناب سجود سیلانی نے ترتیب دیا۔ ''مٹی کے دیئے'' شائع ہونے کے چند ہی مہینے بعد ہم متیوں کو تلاش ادب کی ایک ادبی نشست میں شرکت کرنے کا موقعہ ملا.....جو ستھو ہر برشاہ کے آس پاس ہی ایک گرلزسکول میں منعقد ہور ہی تھی۔ آگے چل کر تلاش ادب ہے وابستہ ممبران عمر مجید، جاوید آذر، خالد بشیر، رفیق ہمراز، سجادحسین، فاروق آ فاق، فياض دلبر، رشيد فراق \_ اليس ايم قمر، ذبين على مثمس الدين شميم، جان محمد آ زاد، الطاف ناو پوری ، فرید پربتی ، مجروح پور بی \_ چندن سنگھ، خالدحسین ، حیدرعلی ہادی علی محمد ماہر ،عبدالحمید

(اعلان جاری ہے)

غلام ني شايد

مہربان، بثیر اطہر جیسے ادبیوں اور شاعروں سے متعارف ہوئے ..... تلاش ادب کی ادبی نشتیں مہینے کے ہردوسرے سنچروارکوبسکوسکول میں منعقد ہوا کرتی تھیں۔جن کا اہتمام عمر مجيدخود كياكرتے تھے۔ مجھے ياد ہے ايك ادبي نشست ميں، ميں نے كوئى افساند پڑھا۔ بعد میں افسانے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اس قتم کا خوبصورت افسانہ پڑھنے کودوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے چنددن بعد مجھے ڈاک کے ذریعے اُن کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایک خوبصورت خط کے ساتھ'' شب خون'' میگزین ملا اور مجھے وہ خوبصورت یادگارانسانهٔ 'میں بوند بوندز ہر بیتا ہول''۔ازموہن کعل، پڑھنے کا موقعہ ملا تلاش ادب کی کچھ یاد گارمحفلیں اسلام آباد میں بھی منعقد ہوئیں جہاں ہم زاہد مختار، عطامحد، قاسم سجاد، بشیر دا دامقبول و رہے کے ملاوہ اور بہت ہے او بیوں اور شاعروں سے متعارف ہوئے۔اسی دوران ریجی ایک معمول بن گیا تھا کہ تقریباً ہرا تو ارکو تلاش ادب سے وابستہ کچھ دوست صبح سورے ہے ہی جاوید آذر کے گھر" کورٹ روڑ" کارخ کرتے اور شاید تیسری یا چوتھی منزل پرایک قدرے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر دنیا جہاں کے ادب، سیاست، ساجیات، اقتصادیات، اخلاقیات جیسے موضوعات پرزور دار بحث براینه اور تبصرے شروع ہو جاتے جس کے دوران و تفے و تفے ہے مشاق جائے کا ساوار لے کر فاموثی سے کمرے میں داخل ہوتا اور جائے کے دوران خاموثی ہے جاری بحث سنتار ہتا۔ پھرخاموثی ہے خالی ساوار لے کر کمرے ہے نکل جاتا ..... بھرا یک دن وہ اچا نک ای خاموثی کے ساتھ بہت دورنگل گیا۔۔۔۔اب یادکرتے زبان سے بےساختہ نکل جاتا ہے۔

" کیا گبرتا تیراجونه مرتا کوئی دِن اور''

غلام نبى شآبد

اعلان جارى ب

خیر بیاگرم گرم محفلیں پھررات دیر گئے کچھ ٹھنڈی پڑ جاتی جن میں اکثر شبیر احمد ، اعجاز بانڈے،مظفر، فاروق احمد، جاویداحمد بھی شریک رہتے تھے۔ بھی مبھی شام کے وقت جہلم کنارے بنڈ پر چہل قدمی کے دوران بھی کسی ادبی موضوع پر بحث جاری رہتی.....جاوید آ ذرآج کل جتنے کم یاب ہیں اُن دنوں اتنے ہی دستیاب رہتے تھے اور اس کے ساتھ اکثر شامیں کوکر بازار کے بغل میں واقع خورشید صاحب کے چھوٹے سے ریسٹورنٹ بولکا (Polka) میں بھی گزرتی تھیں۔ جہال رات دیر گئے تک شاعر ،ادیب اور سٹیج سے وابستہ دوسرے آ رنشٹ حضرات بغیر کسی وقفہ کے جائے کی ایک بیالی کے عوض عالمی ادب خاص کر جدیدیت کے موضوع پر بحث کے علاوہ عالمی سیاسی مسائل کاحل فیصلہ کن مر مطے تک پہنچا کر ہی دم لیتے اور دوسرے دن شام سے بیسلسلہ پھروہیں سے شروع ہو جاتا۔ چونکہ خورشیدصاحب'' گُڈی''خودادب نواز تضاور شایدای وجہ سے پچھ عرصہ تک بیہ صورت حال برداشت کرتے رہے، پھر جب پورایقین ہوگیا کہاتنے بڑے عالمی مسایل کا حل جائے کی ایک پیالی ہے ممکن نہیں تو اُنہوں نے خاموشی سے اپنا فیصلہ سُنا دیا اور پولکا "Polka" کوزیرو اِن (Zero Inn) منتقل کر دیا۔لیکن اد بی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ر ہا۔۔۔۔ای دوران تلاش ادب'' رائٹرس کلب'' کے نام سے اخبار'' آفاق' کے دفتر واقع ریثہ کراس روڑ منتقل ہوا..... جہاں اورا د بی نشستوں کے علاوہ کچھ یاد گارمحفلیں جن میں'' ایک شام پروفیسررحمان را ہی اور جناب حامدی کاشمیری کےساتھ بھی منعقد ہوئیں۔اس دوران میرا لکھنے کا سلسلہ جاری رہااور میرے افسانے روز نامه آفتاب میں شایع ہوتے رہے اور ا نہی دنوں ریاض معصوم قریثی ہے بھی ملاقات ہوئی جن کا ایک عدد ناول'' خیالوں کے تفس'' میں شایع ہو چکا تھا۔ چونکہ میرےاور یعقوب دکش کے ہمسائیگی میں ہونے کی وجہ (اعلان جاری ہے)

(31)

غلام نبی شآمد

سے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہوا جہاں ہم اوب کے حوالے سے افسانہ، ڈرامہ وغیرہ پرخوب بحث مباحثے کرتے تھے جو ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ ٨٠ ـ و ١٩٤ ك آس پاس ميل اينا پهلائشميري دُرامه "انقلاب" لے كرر يْد يوكشمير، دُرامه انچارج جناب پران کشور سے ملا۔ اُنہوں نے میرے سامنے ہی ایک ہی نشست میں ڈرامہ پڑھ کرمیرے لکھنے کے محرکات کے بارے میں بوچھا۔جس کے جواب میں، میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنے مختصراد بی پس منظر کے متعلق اور ڈرامہ 'انقلاب' ، جوشاید میں نے مرحوم علی محدلون کے مشہورڈ رامہ 'میانہ جگر کید دادوہ تھ' سے متاثر ہوکر لکھا تھا، بتادیا۔ مجھے یاد ہے وہ اپنی کری ہے اُٹھے اور میرے قریب کھڑے ہو کرمیرے ثانے پر ہاتھ رکھ کر ا پی مخصوص آواز ہے میرے کا نوں میں رس گھولتے ہوئے بولے۔" تمہارا بیدڈ رامہ بہت احچھا ہے۔ بیعنقریب ہی نشر ہوگا۔تم جتنے ڈرامہ لکھ سکتے ہو۔لکھو؛ میں انہیں پیش کرونگا''۔ ان رس گھولتی چند ہاتوں اور شانے پراُن کے ہاتھ کے کمس کواب برسوں بیت گئے ہیں۔لیکن اُن چند باتوں کی مٹھاس اور شانے پراُن کے ہاتھ کے کمس کوآج بھی اُسی طرح محسوں کررہا ہوں۔ آ گے چل کر میں متواتر ریڈیو کے لئے لکھتار ہا جس کے ساتھ ساتھ کشمیری اور اردو میں افسانہ بھی لکھتار ہا 9۔ 199ء کے آس پاس مرحوم شس الدین شمیم اور یعقوب دکش کے کہنے پر ٹیلی ویژن کارخ کیااور یہاں بھی خوش مشمتی ہے شبیر مجاہد، مفتی ریاض، بشیر قاوری، جاویدا قبال ہمجمہ پوسف پر ہے،محی الدین ،شوکت گیلانی ، ناصرمنصور ،محمه صدیق ،عبدالغنی ، پر ویز سجاد، ڈاکٹر نذیر مشتاق،مشتاق احمد مشتاق،ا قبال قریشی جیسے مخلص دوست ملے جن کی حوصلہ افزائی کی وجہ ہے میرا آج بھی ٹی وی اور ریٹریو سے رشتہ قائم ہے۔ تاہم مجھے تثنی ہمیشہ ا فسانہ لکھنے ہے ہی ہوئی ،شایداس وجہ ہے کہ میرااصلی رحجان افسانے کی طرف رہاہے۔

غلام نبى شابد

جاوید آذر نے کشمیر مظمل کی ادارت سنجالتے ہی اخبار کی دوسری ذمد داریوں

کے ساتھ ساتھ دادی میں سُونے ، ساکت ، بھر ہاد بی ماحول کو بھر سے متحرک کر کے اس
میں رنگ بھرنے کی کوششیں شروع کیں ۔ وہ اس میں بہت سنجیدہ تھے۔ بچھے بھی کہانی لکھنے کو
کہا، میں پچھ دریا پی تساہل بیندی کی وجہ سے ٹالتا رہا ۔ لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے
اور مجھ سے کہانی لکھواتے ہی دم لیا۔ ادر آ گے بھی لکھواتے رہے ، تھوڑ ہے ہی عرصے میں اُن
کی کوششیں رنگ لا کیں اور د کھتے ہی و کھتے کشمیر مظملی نے وادی کے سُونے بکھر سے ادبی
منظرنا مے کو ہرا بھرا کر دیا۔ جس کو آ گے چل کر جناب نورشاہ کی صدارت میں جمول کشمیرار دو
اکا دی کی سر پرتی میں منعقداد بی محفلوں ، سمیناروں اور دوسری ادبی سرگرمیوں نے اور نکھار
دیا۔۔۔۔۔۔اورشاید میہ بہلی بار ہوا کہ دادی سے کسی غیر سرکاری ادبی شظم نے اپناسہہ ماہی کتا بی
سلسلہ شروع کیا ہو، جو اُمید ہے آ گے چل کر جمول کشمیر میں اُردو کے بہتر مستقبل کے لئے
سلسلہ شروع کیا ہو، جو اُمید ہے آ گے چل کر جمول کشمیر میں اُردو کے بہتر مستقبل کے لئے

میری بیشتر کہانیاں کشمیر طلمی میں شایع ہوئی ہیں۔ اگر بھی کسی وجہ سے کہانی لکھنے میں پچھ زیادہ تا خیر ہو جاتی تو جاوید آ ذرا جا تک کہیں سے نمودار ہوکر مجھے پھر پٹری پر لے آتے ۔۔۔۔۔ جب خود کچھ زیادہ ہی عدیم الفرصت ہو گئے تو یہ کام سلیم سالک کوسونپ دیا، جو تا حال بیفرض بڑی خوش اسلو بی سے نبھار ہے ہیں اور اسی کے نتیج میں یہ کہانیاں جمع ہوکر کتابی شکل میں آپ تک بہنچ رہی ہیں۔

میں بنینا خوش قسمت ہوں مجھے اپنے دور کے چند قد آوراد لی شخصیات کی لکھی ہوئی چند بیش بہاتحریریں نصیب ہوئیں۔جن میں جناب نور شاہ، جناب محمد یوسف ٹینگ، جناب غلام نبی خیال، جناب رفیق راز شامل ہیں۔جن کا سیدھے سادھے الفاظ میں

غلام نبی شاہد

صرف شکریہ ہی ادا کرسکتا ہوں اور خاص طور سے جناب محمد یوسف ٹینگ اور جناب غلام نبی خیال کا بہت ہی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے جانے پہنچانے بغیر میری کہانیوں کو سجیدگی سے لیا۔ ابنا فیمتی ونت نکال کر اُنہیں پڑھا اور خالص ادبی نقطۂ نظر سے ان کا جائزہ لیا، میری بہت سی کمیوں کونظرانداز کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔

اہے اس تھوڑے سے ادبی سفر کے دوران جب بھی کچھ لکھنے بیٹھا تو دلیپ کوشیشے كامرتبال باتھول ميں تھامے سامنے پايا .....أے مرے ہوئے اب ايك زمانه ہوا ہے۔اس دوران میرے اپنے بہت سے عزیز، قریبی رشتہ داراس جہانِ فانی سے رخصت ہوئے۔وہ کب کے تبروں میں مٹی ہو چکے ہو نگے ،اُن کی صور تیں دِل ود ماغ سے بالکل اُتر گئی ہیں ، یاد کرنے پرمشکل سے اُن کے بچھ بچھ ملکے ملکے نفوش ہی ذہن میں اُبھرآتے ہیں....لیکن دلیپ کا نام ذہن میں آتے ہی، بندرہ، سولہ سال کا ایک ہنستامسکرا تالز کا سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔۔۔۔ایسا کیوں۔۔۔۔؟ میں شاید ہی بھی سمجھ یاؤں۔۔۔۔۔شروع شروع میں ایک دن خود ہے یہ دعدہ کیا تھا کہ اگرزندگی میں بھی بچھ لکھا پایا تو اُسے دلیپ کے نام منسوب کرونگا..... یہ چند کہانیاں لکھ کرمیں نے کوئی بڑا ادبی کا رنامہ انجام نہیں دیا ہے۔اس لئے کہ مجھے اپنی تنگ دامنی کا پوری طرح احساس ہے پھر بھی صرف اپنی تسلی کے لئے ، ایک معصوم سوال ، جو مجھ سے خواب میں بوچھا گیا، کے جواب میں وعدے کے مطابق ان کہانیوں کو دلیپ کمار نہرو کے نام منسوب كرتا هول ميسوچ كركەشايدىجى أس خواب كى تعبير ہو.....!!!

احقر غلام نی شامد سرجون سام م

غلام نبي شابد

#### مداوا

فجر کی اذان مکمل ہوتے ہی، جمیلہ نے کروٹ بدلی، جیسے کہ وہ اذان کے ختم ہونے کا ہی انتظار کررہی تھی۔ چند کمجے وہ اسی طرح بے حس وحرکت پڑی رہی۔ آئکھیں بند کرنا جا ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے اسے خوف سامحسوں ہوا۔ دھیمی روشنی میں کمرے کی ہر شے اسے دور بھا گتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس کا خاوند محمدافضل وضو کے لئے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔وہ چند کمجے ای طرح خالی خالی نظروں سے کمرے کودیکھتی رہی جس کے دوران اس یر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ اپنا آپ اندرے کٹا ہوامحسوس ہوا۔ پھرا جا تک جیسے اسے یجھ یادآیا، گھبراہٹ اورخوف میں اس نے خاوند کو بلانے کے لئے پوری قوت سے یکارنا حا ہا۔ منہ کھولا ، مگراس کی پُکا را یک در دناک چیخ میں تبدیل ہوگئی۔جس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود دہر شے بھی جیسے چیخے لگی۔اس نے عجیب انداز میں ایک تکبیا ٹھا کر سینے ہے بھینچ لیاادنہ پاگلوں کی طرح ، جاوید .....جاوید .....میر لے تعل ....میرے جگر ..... مجھے بھی اینے یاس بلالو، کہتے کہتے کمرے میں إدھرادھر بھا گئے لگی۔اس دوران محمدافضل وضو ہے فارغ

غلام ني شآمد

ہوکر شسل خانے سے باہرآیا۔ بیوی کی چینیں من کروہ تذبذب اور پریشانی میں إدھراُدھرد کیھنے لگا۔ چند کھوں کے بعد چینیں سسکیوں میں تبدیل ہوگئیں۔ وہ فیصلہ ہیں کر پار ہاتھا کہ مجد کارخ کرے یا کمرے کا ۔۔۔۔۔

یانج دن پہلے ان کا اکلوتا بیٹا کمپیوٹرسنٹر سے واپس گھر آتے ہوئے مین روڑ پر ایک دھا کے میں اپنی جان گنوا میٹا تھا۔ پہنر دونوں کے لئے قیامت ہے کم نہتی۔دھا کے کی زوردارآ دازے سارامحلہ لرزاٹھا تھا۔ آس پاس کے مکانوں کی صرف دیواریں ہی ٹوٹ گئی تھیں ۔لیکن محمدافضل کی بوری زندگی زمین بوس ہوکررہ گئی تھی۔وہ رات ان پر قیامت بن کرگزری تھی۔ بڑی مشکل سے کل رات جمیلہ کو قدرے ہوش آیا تھاا در بڑے صبر اور صبط ے اس نے خودکوسنجالا تھا۔محمدافضل کو بھی بیوی کے اس صبر پر قدرے اطمینان سا ہوا تھا۔ ''اس ونت اسے پھر جاوید کی یاد آئی ہوگی''۔سوچتے ہوئے وہ یونہی ہے بسی کے عالم میں عنسل خانے کے دروازے ہے لگ کر کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سسکیاں بندہونے کا ا نظار کرر ہا تھا۔لیکن ای دوران ایک اور زور دار چیخ کے ساتھ کمرے ہے پھرزور زور سے رونے کی آواز آنے گئی۔ محمد افضل ول پر پتخرر کھ کر دائیں بائیں ویکھتے ہوئے آگے بڑھا جیسے کہ کسی غیبی مدد کا متلاشی ہو۔ وہ اندر ہے ٹوٹ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا،اس وقت اس میں جمیلہ سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔وواس وقت اسے کیا ولا ساوے گا۔کیاتسلی وے گا۔سوچتے سوچتے وہ بیٹرروم کے قریب بینج گیا۔ دروازے کے دیتے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر کی طرف تھوڑا کھل گیا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں جمیلہ تکیہ میں منہ چھپا کررور ہی تھی۔ آ نسوؤں کا ایک سیلا ب تھا جور کئے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بیوی کواس حال میں و مکھے کر

غلام نبي شابد

محدافعنل اندرے تکڑے ٹکڑے ہو کررہ گیا۔ پھر ہمت جٹا کروہ آگے بڑھا اور جمیلہ کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوا۔ جمیلہ خاوند کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔محمد افضل نے دوسری طرف منہ پھیرلیا۔ وہ ابھی خود کوسنجال رہا تھا اور ساتھ ہی اُسے تسلی دینے کے لئے مناسب الفاظ كى تلاش مين تفاكه احياتك جميله جيسے بهث براى-" جاويد كو كہال جهور ا آئے ..... کہال چھوڑ آئے میرے جگر کو ..... مجھے جواب دو .....تم نے ..... کہتے ہوئے وہ پھرز درز در سے رونے لگی محمدافضل بت بنااہے دیجھٹا رہا۔اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ وہ نیچے بیٹے کر بے بسی کے عالم میں اُسے دیکھنے لگا۔ ساتھ ہی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر منبط كر كے جميلہ كے شانے پر ہاتھ ركھ كرمشكل سے كہديايا۔"جميلہ حوصلہ ركھو ..... جم سب اللہ ہی کے ..... ' کہتے ہوئے اس کی آ واز رندھ گئی۔خاوند کے بیالفاظ س کر جمیلہ چپ ہو گئی۔سرخاوند کی گود میں رکھ دیا۔ چند کمجے وہ اسی طرح رہی پھر کافی منبط کر کے عجیب انداز میں خاوند سے مخاطب ہوئی۔'' میں نے ابھی جاوید کوخواب میں دیکھا۔اس کے ساتھ اس کے اور بھی دوست تھے۔ان کے جسموں سے عجیب خوشبوآ رہی تھی''۔''اچھا.....' محمد انصل جیسے بے بیٹینی کے عالم میں بولا۔" ہاں ....اس خوشبو کا احساس مجھے اب بھی ہور ہا ہے، لیکن ....لیکن "جمیله کہتے کہتے بھررو پڑی۔محدافضل کیجھ نہ جھتے ہوئے تذبذب اور حیرانی میں جمیلہ کوغور ہے ویکھنے لگا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مُر دہ آ واز میں پوچھا۔''لیکن كيا"....."اس كا دا بهنا ہاتھ نہيں ہے ..... كہدر ہاتھا۔اسے ڈھونڈ کے لاؤ"۔ پہ كہتے ہوئے جمیلہ پر شخشی می طاری ہوئی اورمحمدافضل کی جیسے روح ہی نکل گئی۔ ٹائگیں تھرتھرانے لگیں۔اپنا آپ زمین کے اندر دھنتا ہوامحسوں ہوا۔نظریں سامنے سر ہانے رکھے قرآن شریف پر

غلام نبی شآمد

پڑتے ہی آنکھوں ہے آنسوں کی ایک نہ تھنے والی دھارنکل کر اُس کے چبرے کے ساتھ ساتھ جمیلہ کے رخساروں کوبھی تر کر گئی جس ہے اُس کی آنکھوں میں ملکی ہی بُخبش ہوئی۔ محمرافضل نے سامنے کے شلف سے ایک دوائی کی مکمیہ اُٹھائی اور جمیلہ کے منہ میں رکھ دی۔ جے جمیلہ نے پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ حلق کے نیچے اُ تارلیا .....اور اُس کا سر اُٹھا کر بائیں طرف تکیہ پررکادیا۔جس ہے محمدافعنل کوتھوڑا سااطمینان ہوا۔ پھرنماز کا خیال آتے بی اپنی ساری قوت مجتمع کر کے وہ دروازے کی سیدھ میں کھڑا ہو گیا .....اور پوری قوت سے پہلے ایک قدم آگے بڑھایا، پھردوسرااور کسی طرح وہ کمرے سے باہرنکل آیا۔مسجد کے اندر پہنچ کرودا جا تک تھ تھک گیا۔اسے یادآیا کہ دھاکے کے بعد ہمسابوں نے اسے پورایقین دلا یا تھا کہانہوں نے جاویر کے سارے اعضاء اکٹھا کر کے دفنائے ۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔۔ ہاتھ۔۔۔۔۔ اسے پھرا پنا آپ گرتا ہومحسوں ہوا۔لیکن ساتھ ہی ا کا مت نے اسے سہارا دیا۔وہ جماعت میں شامل ہوا۔ نماز کے دوران میٹے کا داہنا ہاتھ شکلیں بدل بدل کراس کے سامنے پھر تارہا۔ اُس کے بچین سے لے کر جوانی تک اس نے اس ہاتھ کو قریب سے دیکھا تھا۔وہ ایک ایک انگلی کوغورے دیجتار ہا ۔۔۔۔اے یادآیا اس نے کتنی باراس ہاتھ کو چوما۔اس سے سہارالیا، اس کوا ہے ہاتھوں میں لیا۔ وہ انگیوں میں کیسے قلم پکڑتا تھا۔ نماز سے فارغ ہوکراس نے فيصله كرليا كدوه بمسايول خاص كرحاجي صاحب اورعبدالصمدے ضرور يو جھے گاكى انہوں نے داتھی جاوید کے تمام اعضاء اکٹھا کئے تھے۔لیکن ہمت نہیں ہوئی۔سب لوگ مجدسے با ہرآئے۔ وہ دیر تک ایسے ہی مسجد میں بیٹا رہا۔تھوڑی دیر بعد جب باہرآیا.....سورج قریب قریب طلوع ہو چکا تھا۔ وہ مسجد کے حن سے باہر آیا۔ دو تین قدم گلی میں آ گے بڑھا۔

غلام نی شآم

اعلان جارى ب

پھرا جا تک رُک گیا۔ جیسے آ گے گہرااند هرا چھایا ہو، جس میں اسے پچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صبح کا واقعہ پھر یا دآیا اور ساتھ ہی جیلہ کے کہالفاظ'' وہ کہدر ہاتھا، میرا دا ہنا ہاتھ وہیں کہیں پر پڑا ہے،اے ڈھونڈ کے لاؤ'' ....اس کی روح کوچھلنی کرنے لگے۔وہ دیوانوں کی طرح إدهراُ دهرد میکھنے لگااورمسجد کے ساتھ والی گلی میں مڑ گیا۔ چند ہی کمحوں میں وہ مین روڈ پر اس جگه پہنچ گیا، جہاں پانچ دن پہلے دھا کہ ہوا تھا۔ بیجگہ برلب سڑک تھی تا ہم آ گے چل کر سیجھ اُترائی تھی۔ جہاں خود روجھاڑیاں بکثرت اُگ آئی تھیں۔جس کے ساتھ ہی کوڑے كركث كاايك بهت بزا و هير تھا۔ بے ہنگم درختوں كے جھنڈ نے اس جگه كو قدرے بيم تاریک بنا دیا تھا۔محدانصل چند کمچے سڑک سے نیچےخودروجھاڑیوں کوغور سے دیکھارہا۔ اندر ہی اندر ہمت جٹا کر نیچے اُتر ااور نیم تاریکی میں پوری شدت سے دونوں ہاتھوں سے جھاڑیوں کو توڑنے ، اکھاڑنے لگا۔ وہ بہت دیر تک ایک سرے سے دوسرے سرے تک حجما ڑجھنکاڑ کا ٹنا رہا، اکھاڑتا رہالیکن اے وہاں کچھ نہ ملا۔ پھرتھک ہار کرکوڑے کے ڈھیر کے قریب پہنچا، اسے بھی کھنگال ڈالا۔ لیکن اس کے ہاتھ پچھے نہ لگا۔ حالت بھی عجیب تھی۔ کا نے دار جھاڑیوں سے اُلچھ کر بازوں، ہاتھوں اور چہرے سے جگہ جگہ خون رِس رہاتھا۔ كيڑے تار تار تھے۔ تذبذب اور بے بسى كے عالم ميں اپنے دائيں بائيں و يکھنے لگا، جيسے یقین ہو کہ، وہ بہیں کہیں پڑا ہے۔نظریں اُٹھا کر دیکھا دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔اجا تک اسے جملہ کا خیال آیااور تیز تیز قدموں سے او پر سڑک پہآیااور گھر کارخ کیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر در دازہ باہر سے بند د مکھ کڑھ ٹھک کررہ گیا۔ چند کمچے دروازے کود کھتار ہا۔ دل میں ہزاروں دسوے ایک ساتھ اُٹھ آئے۔ کچھ سوجھانہیں کیا کرے .....ہمت جٹا کر درواز ہ کھولا

غلام نبی شآمد

اوراو پروالے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں ہر چیزا پی جگہ قرینے ہے رکھی ہوئی تھی۔ تاہم قر آن شریف اب بیڈ کے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔لیکن ..... جمیلہ کہاں گئی ،سوچتے سوچتے وہ تذبذب اور بریشانی میں کمرے سے باہرآیا۔ باہر بمسابوں سے معلوم کیا۔ قریبی رشتہ داروں کے یہاں گیا۔ دُوردُ ورتک محلے کے اطراف میں ڈھونڈالیکن جمیلہ کا کوئی پتانہیں چلا۔ کس سے پوچھا بھی، لیکن وہ بس دیکھتے رہے جواب نہ بن پڑا۔ چلتے چلتے ہیر منول بھاری معلوم ہور ہے تھے۔ گرتے پڑتے مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ جب کچھ بچھ میں نہ آیا۔ تو معجد کے اندر داخل ہوا۔ دروازے کے قریب ہی جیسے سجدے میں گر گیا۔ دیر تک ای حالت میں رہا۔ دور کسی دوسری مسجد سے ظہر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے سراُو پراٹھایا، نہ جانے کیوں دل کوقدرے اطمینان سامیسر ہوا تھا۔ ڈو ہے بھاری قدموں سے پھر گھر کارخ کیا۔ درواز و کھلا تھا، اوپر کمرے میں پہنچا۔ وہاں جمیلہ بہت ہی سکون کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ وہ چند کمجے اسے دیکھتا رہا۔ کچر بے لیٹنی کے نالم میں اس کے قریب آیا۔اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا ہی جاہا کہ جمیلہ نے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا۔اس کے چبرے پر عجیب طرح کے تاثرات تھے جنہیں وہ بھینے سے قاصرتھا،''اتی دیر کہاں لگادی''۔اہے جمیلہ کی آواز جیسے بہت دور سے سنائی و ہے رہی تھی۔ ودبت بناا ہے دیکھتار ہا۔''ووادھرامانت پڑی ہے، پہنچادو'' .....جمیلہ نے کہتے ہوئے کمرے میں ایک طرف رکھی حجوثی میز کی طرف اشاره کیا،محمدانضل نے نہ جا ہتے ہوئے ادھر دیکھا۔میز پرایک چھوٹے سے سفید تھلے میں کوئی چیز بڑے قرینے ہے رکھی ہوئی تھی مجمدافضل چند کمجے خالی خالی آئکھوں ہے سفید تھیلے کود کچتار ہا پھرا جا تک جیسے کسی نے اس کا کلیجہ دونوں ہاتھوں سے زبردی تھینچ کرجسم سے

غلام نی شاہد

اعلان جارى ب

باہر نکال دیا۔ وہ تھیلے کود کھتے وہیں نیچے بیٹھ گیا۔۔۔۔''جبتم بہت دریک نہیں اوٹے،
میں نے قرآن پاک اتار کر تلاوت شروع کی۔ جس کے دوران جھے اوٹھی آگئے۔ میں نے
پھر جاوید کود کھا، کہدر ہا تھا، ابو کو میرا ہاتھ نہیں مل رہا ہے۔ ای تم جاو، وہ ٹھیک بڑے پیڑی
ایک بخلی والی موٹی شاخ پر پڑا ہے''۔ کہتے کہتے جمیلہ کی آواز رُندھ گئے۔ لیکن اس نے ساتھ
بی زور سے پھر تلاوت شروع کی۔ محد افغال جیسے زمین کے اندر دونوں گیا تھا۔ وہ بھی جمیلہ کواور
کمھی میز پرد کھے سفید تھیلے کود کھتارہا۔ کچھ دیر تلاوت سنتارہا پھر دونوں ہاتھ فرش پر ڈبکا کروہ
ان کے سہارے کھڑا ہوگیا۔ میز کی طرف قدم بڑھائے، قریب پہنچ کرآ تکھیں بند کیں۔ ہاتھ
بڑھایا اور تھیلہ اٹھایا۔ وہ آ تکھیں کھولے بغیراندھوں کی طرح راستہ ٹولٹا ہوا کمرے سے باہر
نکا۔ باہرآ کراس نے تھیلے کو کندھے پر رکھا۔ اسے محسوں ہور ہاتھا، وہ آج اپنے بیٹے کا جنازہ
این کا دوں پراٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ بہت بھاری معلوم ہور ہاتھا۔

......☆☆☆......

غلام نبی شآبد

### سمس الدین شمیم کے نام

> "عالم میں جھ سے لاکھ ہی .....قر مگر کہاں" 000

مزارِ شہدا کے عقب میں واقع گنجان محلے کی ایک تنگ اور تاریک گلی سے نکل کر جو نہی حلیمہ زینب اور آصف کو لے کر ایک دوسری قدرے چوڑی گلی'' شہیر گلی'' شہیرگلی'' کے نکڑ پر پہنجی تو

غلام نبی شاہد

اعلان جارى ب

دائیں طرف، جہاں سے مزار شہُدا کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا، ٹکنگی باندھے دیکھنے لگی۔ نینب اورآ صف پہلے ایک دوسرے کی طرف بھر بڑی معصومیت سے ماں کی جانب دیکھنے لگے۔گلی میں دوسرے آنے جانے والے،جن میں سکولی بچے بھی تھے،حلیمہ کواس طرح نکڑ پر کھڑی دیکھ کرخاموشی ہے آ گے بڑھتے رہے۔جنہیں دیکھ کرنینب قدرے اُ کتا ہے مال کے ہاتھ کو جھٹکتا دیتے ہوئے بولی۔''امی،سکول دیر ہور ہی ہے۔ چلونا اب''۔حلیمہ نے بچوں کی طرف دیکھا۔ایک سردآ ہ تھری اور بچوں کے ہاتھ بکڑ کرآ گے بڑھی۔ بڑی سڑک پار کرنے سے پہلے پھرمڑکرد یکھا۔شہیرگلی کے نگڑ کے بائیں طرف اب اُسے صرف مزارِشُہدا کا ایک مختصر ساحصہ ہی دکھائی دے رہاتھا۔ اپنا آپ اندر سے آج کچھٹو ٹنا ہوامحسوں ہور ہا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھے کرخود کو پھراندر ہے سمیٹاا ورسڑک پارکر کے ایک گلی میں داخل ہوئی۔ بارەسال پہلے حلیمہ کی شادی کے تیسر ہے سال اچا تک ایک رات فورسز کی ایک بھاری جمعیت نے مشاق احمہ کے گھر کے آس پاس سارے علاقے کومحاصرے میں لیا۔ جس کے ساتھ ہی سارا علاقہ کو لیوں کی گھن گرج سے لرز اُٹھا۔مشاق اور حلیمہ زینب اور آصف کے لے کرسٹر هيوں کے نيچے دُ بک گئے۔ گوليوں کی گھن گرج پچھ کم ہوتے ہی آس پاس کے کسی مکان میں ایک زبر دست دھا کہ ہوا جس کے ساتھ ہی موت کی سی خاموشی جھا گئی،جس میں اُنہیں اپنا گھرینچے گہرائیوں میں دھنستا ہوامحسوس ہوا۔البتہ پہلے دھاکے کے بعد جوسنا ٹاا درخوف اُن پرطاری ہُوا و دبھی کسی دھا کے سے کم نہ تھا۔اُنہیں محسوس ہوا جیسے کسی کے حلق پر کوئی دزنی چیز رکھ دی گئی ہوا دروہ بچاؤ کیلئے ہاتھ پاؤں مارر ہا ہو۔ حلیمہ کو پنچے سے فرش ہاتا ہوامحسوں ہوا۔ آنکھیں کھولیں۔ باہر کا اندھیرااندر کے اندھیرے سے زیادہ گہرا

غلام نبی شاہد

محسول ہوا۔ آئکھیں بند کرنی جاہیں۔مشاق نے نیم مردہ آواز میں یو چھا۔ "کون ہوسکتا ہے؟ سنتے ہی علیمہ کے سامنے اندھیرے میں بہت سے چبرے ایک ساتھ گھوم گئے۔ پھر ایک چبرے پر جیسے نظریں تھم می گئیں۔'' شایدعشہ دید ہے''۔ نام سنتے ہی جیسے کوئی مشاق كے جگر كودو مكڑ ہے كر گيا۔ "ميں د مكھ آؤں عشه ديد كؤ" ۔ شايدمحاصره أثھ چكا ہے۔ " نہيں" کہتے ہوئے حلیمہ نے اُس کورو کئے کے انداز میں اندھیرے میں دور تک ہاتھ کھیلا یا۔ ''ابھی محاصر نہیں اُٹھا''۔مشاق نے حلیمہ کا سرد ہاتھ جھوتے ہی چھوڑ دیا۔ساتھ ہی دل کو چیرتی ہوئی ایک اور چیخ سے دونوں لرز اٹھے۔ دونوں کے سامنے کئی ہمسایوں کےخون میں لت بت چبرے گھوم گئے۔''میں دیکھے کے آتا ہول''مشآق کالہجہ حتمی تھا۔'' ابھی تھوڑی دہر تخبرو \_اگروه اندرآئے ..... میں اکیلی ..... بچوں کو ..... حلیمہ کی آواز رندھی گئی ۔''نہیں وہ جا کیے ہیں۔ شاید میں کسی کی سچھ مدد کرسکول۔تم بچول کے ساتھ یہیں بیٹھی رہو'۔ کہتے ہوئے مشاق نے آصف کو دونوں باز ؤں میں اُٹھا کراندھیرے میں ٹولتے ہوئے حلیمہ کے پاس ایک طرف زینب کے ساتھ لٹا دیا۔" میرا دل گھبرار ہاہے۔ان کا کیچھ بھروسہ ہیں۔ ابھی محاصرہ بھی نہیں اُٹھا۔ کوئی بلانے آئے تب نکٹنا۔تھوڑ اانتظار کرو۔اللہ سبٹھیک کرے گا''۔حلیمہ کچھاور کہنا جاہ ہی رہی تھی کہ بائیس طرف کسی مکان کے اندر کے کمرے کی حجیت یاد بوارز در ہے گرنے کی آ واز کے ساتھ ساتھ جیسے وہ دونوں اس کے نیچے آ گئے۔ سنا ٹااور گہرا ہوگیا۔ زینب اور آصف نے خوف اور نیند کے درمیان جھولتے ہوئے ماں کے گرداپنی گردنت اورمضبوط کرلی۔مشاق کوا بنا آپ کسی گہرے کنویں میں گرتا ہوامحسوں ہونے لگا۔ ''اب کیا ہوگا''؟ حلیمہ کی مریل می خٹک آواز نے مشاق کو جیسے گرتے گرتے تھام لیا۔

غلام نی شآمد

''سب کھیک ہوجائے گا'تم صبر سے کام لو'۔ مشاق کی آواز اُسے کسی گہرے کویں سے آتی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔ آس پاس سے پھر گھٹی چینوں کی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔'' میں جا کر جلدی جلدی ایک نظر دیکھ کے آتا ہوں۔ جھ سے یہاں بیٹے نہیں جاتا''۔ کہتے ہوئے مشاق اچا نگ اُٹھ گھڑ اہوا۔'' نہیں! میرادل گھبرادہا ہے۔ شبح ہونے دو۔ ان حالات میں تم مشاق اچا نگ اُٹھ گھڑ اہوا۔'' نہیں! میرادل گھبرادہا ہے۔ شبح ہوئے دو۔ ان حالات میں تم کیا کر سے ہو''۔ جلیمہ کے لہج میں بے بی کے باوجود مشاق کو اُس کی آواز چیخ ہی معلوم ہوئی۔'' جھے نہیں معلوم ، لیکن مجھ سے یہاں بیٹھ کر رہا نہیں جاتا ہے اطمینان رکھو، اللہ سب ہوئی۔'' جھے نہیں معلوم ، لیکن مجھ سے یہاں بیٹھ کر رہا نہیں جاتا ہے اطمینان رکھو، اللہ سب گھیک کرے گا''۔ کہتے ہوے مشاق اندھرے میں راستہ شؤلتا ہوا درواز دی کی جانب نکل پڑا۔ جلیمہ نے آتکھیں بند کیے' بچوں کوز در سے اپنے قریب کرلیا۔ درواز ہ کھلنے کی آواز سے اُس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند لمح سکوت چھایا رہا۔ پھر گولیوں کی گھن گرج سے سارا کی اُس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند لمح سکوت جھایا رہا۔ پھر گولیوں کی گھن گرج سے سارا مول لرزا ٹھا۔ محاصرہ انجی نہیں اُٹھا تھا۔

دوسرے دن صبح مزارِ شہدا میں پانچ الشیں دفن ہوئیں۔ جن میں ایک مشاق کی تھی۔ گفجان محلے کی اس چوڑی' شہیدگی' کی دائیں طرف سے مزارِ شہدا کی تقریباً تین ف اونچی لوہے کی جالی سے اندر دور تک قبریں نظر آتی تھیں۔ سات آٹھ مہینے کے بعد جب حلیمہ پچھ سنبھلی۔ بچول کی حالت دیکھ کر اس کی مردہ زندگی میں پچھ حرکت ہوئی۔ جینے کے حلیمہ پچھ سنبھلی۔ بچول کی حالت دیکھ کر اس کی مردہ زندگی میں پچھ حرکت ہوئی۔ جینے کے لئے نئے نئے نواب بگنا شروع کئے۔ وہ اسی چوڑی' شہیدگی' سے گزرتے ہوئے تین فٹ اونچی جالی سے جھا تک کر مشاق کی قبر کوئنگی باندھے دریا تک دیکھتی رہتی۔ منہ سے پچھ بولتی منہ سے جھا تک کر مشاق کی قبر کوئنگی باندھے دریا تک دیکھتی رہتی۔ منہ سے بچھ بولتی شہیں تھی ساندر ہی اندر جیسے بار باردو ہراتی '' ابھی تشہر و سبح ہونے دو۔ میرادل گھرار ہا شہیں تھی۔ تا ہم اندر ہی اندر جیسے بار باردو ہراتی '' ابھی تشہر و سبح ہونے دو۔ میرادل گھرار ہا جے''۔ پھر جیسے جواب کے انتظار میں و ہیں کھڑی رہتی' یہاں تک کہ آس پاس کی چندعور تیں

غلام نی شآمد

اور بزرگ آ کرائے دلاسہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتے۔

حلیمہ کا مائیکہ مزار شہدا کی دوسری طرف بڑی سڑک کے پارایک دوسرے محلے میں تھا۔اس کے دو بھائی تھے جواکٹر شام کوآ کرنینب اور آصف کے ساتھ ساتھ بہن کی ا نندگی میں پھر سے رنگ بھرنے کی کوشش کرتے۔ پچھ عرصہ بعد بچوں کے ساتھ ساتھ حلیمہ پر بھی اس کا اچھا خاصا اثر ہوا۔ گو کہ اس دوران مزارِشہدا بڑی سڑک کے چورا ہے تک مجیل گیا تھا۔اس صورت حال سے بے خبر حلیمہ زینب اور آصف نے سرے سے زندگی کو جوڑنے میں محو تھے۔ایک دن باتوں باتوں میں خورشید نے حلیمہ سے بات کر کے دونوں بچوں کا ہے محلے کے ایک انگلش میڈیم سکول میں داخلہ کروایا۔جس سے حلیمہ کی زندگی میں اور کھہراؤ آ گیا۔وہ روز صبح سوریہ بچوں کو تیار کرتی ۔اُنہیں سکول جھوڑ نے جاتی اور ُشہید گلی ہے گزرتے ہوئے ایک جگہ جالی ہے جہا تک کرمشاق کی قبرکوایک نظر دیکھے لینا اُس کا معمول بن گیا۔ زینب اور آصف مال کی اس حرکت پر تذبذب میں رہتے ۔ ایک دوسرے ہے اس بارے میں بات بھی کرتے لیکن کوئی جواب نہ بن پڑتا۔ ایک دن شام کو باتوں باتوں میں زینب نے بوجے ہی لیا۔''ای تم نل کے پاس جالی کے اندرجھا تک کرکس کو دیکھتی ہو''سُنے ہی حلیمہ کا کلیجہ مُنہ کوآیا۔ جی میں آیا سینے میں کھولتے آتش فشاں کواُگل دے۔ پھر منبط کر کے ٹال دیا۔ رات بھرر وتی رہی ۔ سوریے بچول کوایک دوسری گلی ہے سکول چھوڑنے گئی۔اس گلی ہے مشاق کی قبرتو نہیں البتہ مزارِ شہدا کا ایک تھوڑ اسا حصہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ زینب جوآصف ہے ایک سال بری تھی اس تبدیلی ہے اور تذبذب میں پڑ گئی۔ ایک دن باتوں باتوں میں ماموں سے بوجھ بیٹھی۔''ماموں آپ کو پیتہ ہے، ای باہرگلی میں تل کے

غلام ني شآبد

پاس جالی ہے جما تک کرکیوں دیکھتی تھیں۔ ہمیں اکٹرسکول دیر ہوجایا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا بھی۔ پچھنہیں بولی۔ بس تب ہمیں سکول چھوڑ نے کے لئے اب دوسری گل ہے جاتی ہیں۔ کیوں؟ خورشید چند لمحے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر پچھسوچ کر بولا۔" ہاں ججھے معلوم ہے"۔ پھر پچھ دن بعد خورشید زینب اور آصف کومشاق کی قبر پر لے گیا۔ زندگی ،موت اور شہادت کے متعلق بہت ساری با تیں سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ پچھ بچھ نہ سکے۔ بس یہ کیا کہ شہیدگلی میں کھیلنے کے بعد باپ کی قبر کی صفائی کرتے۔ جاتے جاتے باپ کی قبر کی بیشانی چوم لیتے جس سے ان کی ساری گھیاں سلجھ جاتی تھیں اور وہ مطمئن ہوکر گھر لوٹے۔

سکول پہنچ کر گیٹ پرحلیمہ زینب اور آصف کو دوسرے بچوں کے ساتھ سکول کے ا حاطے میں داخل ہوتے ہوئے دیر تک دیکھتی رہی۔ جب واپس مڑی جی پھر پچھ بھاری سا محسوں ہوا کچھ بے چین می ہوکر إدھراُ دھر دیکھنے لگی پھرا جا تک میکے کا خیال آیا۔ کئی دنوں سے وہاں گئی نہیں تھی۔قدرےاطمینان محسوں کرتے ہوئے دوسری گلی میں مڑگئی۔ایک آ دھ گخنشه د ہاں ببیٹھی رہی۔ د ہاں سے نکل کر جب با ہرآئی ، د ہی کیفیت پھرطاری ہوئی۔ پھرفورأ خیال آیا۔ کئی دنوں سے بلڈ پریشر کی دوانہیں لی ہے۔ شایداس وجہ سے پیرکیفیت پیرا ہور ہی ہے۔ سوچتے ہوئے گلی ہے نکل کر بڑی سڑک پر آگئی۔تھوڑی دور چل کر بڑی سڑک کراس کی اورایک تنگ د تاریک گلی میں داخل ہوئی ۔گھر پہنچتے پہنچتے قدر ہے سنجل گئی تھی۔ تاہم ہلکا ہاکا بو جھاب بھی محسوں کررہی تھی۔اُ سے عجیب طرح کا خوف گھیرے ہوئے محسوں ہور ہاتھا۔ خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی لیکن نا کام رہی۔اس دوران دور سے ایک دھا کے کی آ واز سنائی دی۔وہ کھڑ کی کے قریب آئی۔اتنے میں دوسرادھا کہ ہوا۔ پھرایک ساتھ کئی

غلام نبی شآمد

دھا کے ہوئے۔ وہ بت بنی چند کمجے بچھ سوچتی رہی۔ پھرا جا تک زینب اور آصف یا و آتے بی دروازے کی طرف بھا گی۔اتنی دریمیں ہرطرف کہرام مجے گیا تھا۔ باہرگلی میں لوگ بیے، بوڑھے، عورتیں سب جائے پناہ کی تلاش میں ادھراُدھر بھاگ رہے تھے۔ وہ پا گلوں کی طرح نظے پاؤں نظے سرکسی طرح گلی ہے نکل کر بڑی سڑک پرآ گئی۔اس دوران سارا علاقہ محاصرہ میں لیا گیا تھا۔اُس نے کسی طرح سڑک یار کی اور گلیوں سے ہوتے ہوتے سکول پہنچ گئی۔سکول ومران پڑا تھا۔ دائیں بائیں آنے جانے والوں سے بوچینے گلی ہمسابوں کے گھر گئی۔ایک دوبچوں کے گھر بھی گئی۔لیکن بچوں کا کچھ بیتہ نہ چلا۔ میکے کا خیال آیا،شاید بچے و ہاں گئے ہوں ۔محاصر د تو ڑتے ہوئے کسی طرح و ہاں پینجی ۔ بیچے و ہاں بھی نہیں تھے۔ میکے والول نے بہت دلاسہ دیا۔تھوڑی دیر دم سنجالنے کو کہا۔لیکن وہ''میرے بچے۔میرے بيخ" كہتى ہوئى كچرگليوں ميں يا گلوں كى طرح زينب اور آصف كا نام لے لے كر چلانے لگی۔ بوری طرح نڈھال ہوکرایک گلی کے نکڑ پرایک تھمبے سے ٹیک لگا کر دھاڑیں مارکر رونے لگی۔ پھراچا نک اندر سے ایک موہوم می اُمید جاگی۔"ممکن ہے بچے گھر پہنچ گئے ہوں''۔سوچتے ہی جیسے مردہ جسم میں جان ی آگئی۔دائیں بائیں دیکھا گلی سنسان تھی۔شاید سب لوگوں کو جائے پناومل چکی تھی۔ وہ پوری ہمت ہے اُٹھی اور پورے عزم اور اعتاد کے ساتھ مڑ کرایک گلی میں داخل ہوئی۔اس دوران کر فیوسخت ہو گیا تھا۔لیکن کسی طرح وہ گلیوں میں خود کو چھیتے چھیاتے بڑی سڑک پرآگئی۔سٹرک پر دورتک بُو کا عالم تھا۔سڑک کے پار و یکھا۔موہوم ی اُمیدیقین میں بدل گئی۔ بیچ ضرورگھر پہنچ گئے ہوں گےاوراب میراا نتظار كرر ب بول ك\_سوچة بى أيكيس تقريباً بندكرت بوئ كرتے برخ مزك بارى

غلام نبی شآمد

اور پھولتی سانسوں پر قدرے قابو یاتے ہوئے آگے کی جانب دیکھا۔سامنے مزارِشہدا کا بیرونی دروازه دیکھ کر پھرسانسیں تیز ہوئیں۔آ کے بردھناہی چاہاتھا تومحسوس ہواجیسے سامنے دروازے پرمشاق زینب اور آصف کے ساتھ کھڑا اُسے اپنی جانب بلار ہاہے۔ وہ عجیب تذبذب اور حیرت میں سب کچھ بھول کراُس جانب دیکھتی رہی۔ پھر جیسے آپ ہی آپ مزارِ شہدا میں داخل ہو کیں۔ اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہوا کے ایک لطیف خوشگوار جھو کے نے اُس کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اس عالم میں دو جار قدم آ گے بڑھی۔ سامنے قبروں کی جگہ دور تک بچوں ، بزرگوں اور نو جوان کوریٹمی پوشا کیس پہنے ایک دوسرے سے محو گفتگو دیکھے کراس پر خشی می طاری ہوئی۔ آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی مشاق پھر سامنے کھڑا ہو گیا۔اس کود مکھتے و مکھتے خود کو پھر سنجالا۔ قبروں کے درمیان سے احتیاط سے راستہ بناتے ہوئے آ گے بڑھی۔اسے محسوس ہوا مشتاق کی قبر کو کسی نے جیسے دودھ سے نہلا یا ہے۔ تھوڑ ااور آ گے بڑھی۔ قبر کے قریب پہنچ کروہ بے یقینی اور عالم بےخودی میں نیچے بیٹھ گئی۔ سامنے مشتاق کی قبر کے ایک طرف زینب اور دوسری طرف آصف باپ کے سینے پر سرد کھ کر گہری نیند میں تھے۔ وہ زینب اور آصف کو دیکھتی رہی۔ پاس کی مسجد سےظہر کی اذان کی آ داز بلند ہوئی۔اس کی آنکھوں ہے آنسوؤں کا سلاب بہہ نکلا، جواذان مکمل ہونے تک جاری رہا۔اذان بوری ہونے پراس نے دائیں بائیں دیکھا۔جوان، بزرگ، بچےسب جا چکے تھے۔مزارِشہدا پر عجیب خاموشی حجھائی تھی۔حلیمہ قریب ہی ایک قبر سے ٹیک لگائے زینب اورآ صف کے نیندہے جا گئے کا انظار کرنے کے لئے وہیں بیٹھ گئی۔

......☆☆☆......

غلام نبى شامد

## آ جادي

شہر میں جاری کر فیو کے ساتویں روز صبح سورے کچھ حساس علاقوں میں فوج کی تکڑیوں میں مزیداضافہ کیا گیا۔ پندرہ افراد پرمشمل ایک ٹکڑی میں شامل انسپکڑسریندرکو دریش پُل پرتعینات کیا گیا۔ سریندر پچھلے ڈیڑھ سال ہے متواتر شہر کے مختلف علاقوں میں رات دن اپنی ڈیوٹی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے چکا ہے۔ اپنی چارسال کی تنھی بکی کنول کا پھول ساچ روہ ہرونت اُس کے ذہن میں گھومتار ہتا ہے۔ایک مہینہ پہلے چھٹی کے ليے درخواست دي ہے، تب سے بھگوان سے درخواست منظور ہونے کی پرارتھنا کررہاہے۔ صبح گاڑی سے اترتے ہی من ہی من پر اتھنا میں گمن تھا کہ اچا تک آس پاس کی گلیوں، مكانوں، دكانوں سے دھوپ كا ايك برداريلا كر فيوتو ژكراس كے آگے دائيں بائيں دريش بل كے آرياردورتك بھيل گيا۔ چند لمحےوہ تذبذب ميں مشكوك نظروں ہے دھوپ كود كھتا ر ہا۔ پھر پچھاطمینان ہوتے ہی ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بل کے اس سرے پر کھڑا تھا۔ دائیں بائیں مکان، دکانیں،سامنے سڑک، نیچے یانی کی سطح پر کھبرے ڈو تگے

غلام نبی شآبد

ساکت تھے۔ کسی میں کوئی حرکت نہ دیکھی۔ دریا کے کنارے پر کھلنے والی گلیوں کے دہانوں پر بیٹھے آوارہ کتے اپنی تھوتھنیاں اگلی ٹاگلوں میں دبائے آس پاس کے ماحول کا پورا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ کر فیو پر تختی ہے مل ہور ہا ہے۔ میسو چتے ہی اسے اطمینان ہوا۔اس دوران دوسرے ساتھی گشت پر نکلے تھے۔اس نے رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لی اور دائیں بائیں نظریں دوڑا تائیل کی دوسری جانب بڑھنے لگا۔ابھی چندہی قدم بڑھائے کہ کہیں سے رونے کی آوازس کروہیں رک گیا۔ رونے کی آواز کہیں آس پاس سے بی آربی تھی۔غور سے دائیں بائیں ویکھا۔اسے لگا آس پاس کےسارے مکان، دکا نیں،سامنے سڑک،گلیاں، نیچے دریاا در ڈونگوں کے ساتھ ساتھ دریا کے کناروں پر گئے سب ایک ساتھ رورہے ہیں۔ای اثنامیں پولیس کی ایک جیسی بل پرسے تیزی سے گزرگئی جس کے شور میں اس کے محسوسات اور رونے کی آ واز ایک ساتھ دب سے گئے۔ دوسرے ہی کمیحے ماحول پھر پہلی والی حالت پرآ گیا۔وہ چند قدم اور آ گے بڑھا جس کے ساتھ ہی رونے کی آواز بھی بڑھنے لگی اورصاف سنائی وینے لگی ۔ کوئی بچہ بلک بلک کررور ہاتھا۔ تذبذب میں إدھراُدھر د یکھنے لگا جیسے اندازہ کرنا جا ہتا ہو کہ آواز کہال سے آرہی ہے۔ سڑک پار کی اور دوسری جانب مکانوں کی طرف تھبر کھبر کر کان لگائے۔ مگر پچھاندازہ نہ کرسکا۔ واپس مڑ کر پھر سڑک پارکی اورغورے رونے کی آواز سننے لگا۔ دوسرے ہی کمجے اسے یفین ہو گیا کہ آواز بل کے نیچے ۔۔۔ آرہی ہے۔ قدرے جھکتے ہوئے نیچے ڈونگوں کی طرف دیکھا۔ چند کمجے اسی طرح غورے دیکتارہا۔اس دوران ٹھیک سے اندازہ ہو گیا کہرونے کی آوازیہلے ڈو نگے سے آرہی ہے۔ پھراحیا نک کچھ یادآتے ہی وہ مستعدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رائفل کومضبوطی

غلام نبی شامد

سے پکڑا، دائیں بائیں دورتک نظریں دوڑائیں۔کرفیو برابریخی سے نافذ تھا۔لیکن رونے کی آواز برابراس کے کانوں کو چیرتی رہی۔ پھرمڑ کر نیچے ڈوئے کی طرف دیکھا۔ تذبذب میں فیصلہ بیس کر پار ہاتھا کہ کیا کرے۔ بچہ بلک بلک کر دور ہاتھا۔

"شاید بہت بیار ہے" اس نے کھڑے کھڑے ایک کمجے کے لئے سوجا " میں کیا کرسکتا ہوں''خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے واپس مڑنا جا ہالیکن اسے محسوس ہوا پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ذہن میں کنول کا چیرہ گھوم گیا۔ جس کے ساتھ ہی وہ حرکت میں آگیا اور مڑ کرنیجے ڈو نگے کی جانب پھردیکھنے لگا۔ پھرسامنے گلی کی طرف جو سر ک سے اتر کر ڈو نگے کے سامنے دریا کنارے پڑھلی تھی ،آگے بڑھااور پکل پارکرتے ہی دائیں طرف گلی میں مڑ گیااوررونے کی آواز کے تعاقب میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چند بی کمحول میں ڈو نگے کے سامنے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔رونے کی آواز قریب سے سننے پر اے محسوں ہوا جیسے کنول کا رونا بھی اس میں شامل ہے۔اس نے راکفل کوسیدھا کر کے ڈ و نگے کی کھڑ کی پرز در سے ایک دو بار دستک دی۔جس کے ساتھ ہی رونا بند ہو گیا اور ہلکی آ واز کے ساتھ ہی کھڑ کی کھلی ۔ سامنے فوجی کود مکھ کر قادر کی جیسے روح نکل گئی۔اس کا گلاسو کھ گیا۔اس سے پہلے کہ وہ عش کھا کرگر پڑتا سریندرنے قدرے زمی ہے پوچھا''بچہ کیوں رو ر ہاہے، بیار ہے'؟' '' '' '' ہیں! بیار نہیں، بھوکا ہے۔ پرسوں سے کچھ کھایا نہیں، تھوڑے جاول تحے ختم ہو گئے''۔اب ....قادر مشکل ہے اتنائی کہدیایا کہ بچے نے قادر کے کندے سے سر اٹھا کرسریندر کی طرف دیکھااور پہلے ہے بھی زیادہ شدت ہےرونے لگا۔اس باررونے میں خوف کا عضر زیادہ تھا۔ سریندر قادر کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ قدرے اونچی آواز

غلام نی شاہد

میں یو چھا۔" جاول کہاں سے ملیں گئے"۔"اوپر کی الدین کی دکان سے لیکن میرے پال' .....اتنا کہتے ہوئے قادر کا ہاتھ او پراٹھتے ہوئے جیسے وہیں ساکت ہوگیا۔سریندر نے اوپر کی جانب دیکھا۔ پھرقادر کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔''کوئی بات نہیں، آؤمیرے ساتھ' کہتے ہوئے سریندر نے سامنے والی گلی کارخ کیا۔ قادر نے کھڑ کی بند کردی۔ پیچھے کھڑی بیوی کو پچھتمجھایا اور بچے کو گود میں لے کرسامنے والے دروازے سے نکل کرڈ و نگے اور کنارے کے درمیان نکائے بارہ انچ چوڑے دیودار کے بھٹے پر ڈولتا ہوا کنارے پر آ گیا۔ بچہز ورزور سے رور ہاتھا۔اس کے رونے میں اب بھی خوف کاعضر غالب تھا۔وہ گلی کے سامنے پہنچ گیا۔ وائیں بائیں ویکھا۔ سامنے گلی کے سوالیجھ نظر نہ آیا۔ ہانیتے ہوئے گلی میں گھس گیا۔ چند ہی کمحوں میں وہ سڑک پرسریندر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔'' کہاں ہےاس کی د کان''۔سریندر نے دائیں بائیں دکانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ قادر نے پھولتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے دائیں طرف چند دکا نیں چھوڑ کرایک د کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔''وہ ..... وہ سرخ شرم والی ..... وہ ..... کی الدین کی ہے'' سریندر نے محی الدین کی دکان کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر مڑ کر قادر سے پوچھا " ٹھیک ہے"۔" لیکن بیر ہتا کہاں ہے"۔اس کا گھر بھی دکان کے ساتھ ہی ہے۔قادر نے بلکتے بچے کوایک کندھے سے اٹھا کر دوسرے کندھے پردکھتے ہوئے کہا۔''اچھا آؤ میرے ساتھ''۔ کہتے ہوئے سریندر دکان کی جانب بڑھنے لگا اور قادر پیچھے بیچھے سے سریندر نے اوپر سے بنچے تک پورے مکان اور دوکان کا جائز ہ لیا۔ پھر آ گے بڑھ کر گلی میں کھلنے والے مکان کے دروازے پر ہاتھ سے دوتین باردستک دی۔ دوسرے ہی کمجے ایک

غلام نبی شآمد

ا دھیڑعمر کا آ دمی دروازے پر کھڑا ہوگیا۔'' تمہارا نام محی الدین ہے' سریندرنے قدرے زمی سے یو چھا۔"جی جی جی "ی مشکل ہے محی الدین نے جواب دیا۔" دکان میں جاول سزی کچھ ہے''۔سریندر نے پہلے والے لہجے میں پوچھا.....مجی الدین نے بی<sup>ئ</sup>ن کراندرہی اندر راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا۔'' جاول اورپیاز ہے''۔'' ٹھیک ہےاس آ دی کوتھوڑ ا جاول اور پیاز دو۔ پیے بعد میں دے گا، بچہ بھوکا ہے''۔سریندر نے قادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جواُس کے پیچھے کھڑا تھا۔محی الدین نے ایک نظر قادراور روتے ہوئے بچے پر ڈ الی اور کہا۔'' ٹھیک ہے جانی لاتا ہول'' کہتے ہوئے واپس مڑا۔ سریندر د کان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قادر پورے یقین کے ساتھ بچے کوتسلیاں دینے لگا۔اس دوران محی الدین نے جانی لے کر دوکان کے تالے کھولے۔ شر گھلنے کی آواز کے ساتھ ہی جیسے آس پاس کا سب میجه حرکت میں آگیا۔سریندرخود بھی ہڑ بڑا گیا۔رائفل کو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر دائيں بائيں كا جائز ولينے لگا۔اس دوران سب تجھ پھر پہلی حالت پر آگیا تھا'' كر فيو پر مختی ہے عمل ہور ہا ہے'' سوچتے ہوئے اس نے تھلی ہوئی دکان کی طرف دیکھا۔اس دوران محی الدین ایک تھلے میں جاول بھر چکا تھا۔ قادر بے بیٹنی سے بیسب دیکھر ہاتھا۔احا تک روتے روتے بیچے کی نظر دکان میں آ ویزاں مختلف چیس پیکٹوں کے ساتھ ساتھ دوسری قشم قتم کی مٹھائیوں، چاکلیٹ وغیرہ پر پڑتے ہی وہ اور زور زور سے رونے لگااور لیک لیک کر اُن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ قادرا سے تسلیاں دے کرایک کندھے ہے اٹھا کر دوسرے کندھے پررکھ کرتھیکیاں دے کرخاموش کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ سریندریہ سب دیکھ رہاتھا۔وہ آ گے بڑھااور جیب سے دس رو پہیکا نوٹ نکال کرمحی الدین کے ہاتھ

غلام نی شاہد

میں تھا دیا اور سامنے ہے ایک چیس کا پیک اٹھا کر بچے کے قریب آگیا اور چیس کا پیک اٹھا کر بچے کے قریب آگیا اور چیس کا پیک لے کر بچے کے ہاتھوں میں تھاتے ہوئے بولا۔'' بیلو، اب تو چپ ہوجاؤ .....' چیس کا پیک لے کر بچہ فوراً چپ ہوگیا۔ سریندر بچے کو خاموثی ہے دیکھتا رہا پھر قدرے اطمینان سے بو چھا۔ '' شاباش ....اب بولوا ور کیا چا ہے'' بچے نے چیس کے پیک سے کھیلتے ہوئے اس اطمینان سے جواب دیا ......' آجادی'' .....!

.......☆☆☆.......

غلام نبی شامد

#### جواب دو

وہ سب دو رو تین تین ٹولیوں کی شکل میں سر جھکائے ہاتھوں میں لیے کارڈ اُٹھائے خاموثی سے شہر کے وسط میں بنے پارک کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پروہ ہرمہینے کی دی تاریخ کوجمع ہوکر پچھلے کئی برسوں سے احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔شہر کے وسط میں دو معروف ترین بازاروں کے درمیان واقع پیه پارک اپنی خوبصورتی اوررومان پرور ماحول کی وجہ سے خاص کر گرمیوں میں اکثر لوگوں کے لئے پچھازیادہ ہی کشش رکھتا ہے۔جس کے ایک سرے پر چوک کی جانب بڑے چنار کے قریب پارک کے خوبصورت لوہے کے جنگلے کے تقریباً تین فٹ اندرایک او نجی اور چوڑی ہورڈ تگ ایستادہ کی گئی تھی ،جس پر پس منظر میں دا دی کے خوبصورت کو ہساروں ، آبشاروں جھیلوں ، جھرنوں کو اس کمال مہارت سے اُ تارا گیا تھا کہ قریب ہی سڑک سے تقریبا ہرگزرنے والا ایک نظرد کھنے کے بعد بار بار مزمز کراس کی طرف دیجمتار ہتا۔اس دوران وہ پارک میں داخل ہوکر چوک کی جانب والے سرے کے قریب بڑے چنار کی چھاؤں میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔خدیج بھی ہاتھ میں لیے

غلام نی شآبد

''اگر فردوس بروئے زمین است جمیں است وہمیں است وہمیں است است عہمیں است عہمیں است میرافردوس کہاں ہے۔؟''

......☆☆☆......

غلام نبی شآمد

#### وروكاوريا

فجر کی اذان کے ساتھ ہی راجیش نے کروٹ بدلی۔طویل سافت کے بعداتی گہری اور میٹھی نینداُ ہے ایک مدت بعد نصیب ہوئی تھی۔ آئکھیں بند کئے ہوئے ایک ہاتھ ہے بلکی رضائی سر کے اوپر تک تھینچ لی۔ پچھ دیر کروٹیس بدلتا رہا۔ سونے کی بہت کوشش کی لکین ملیٹھی نیندا یک سپنا ہی رہی۔ساتھ ہی باہر ہے پرندوں کی چپچہاہٹ اُسے گھیرے میں لیتے ہوئے محسوں ہوئی۔ چند کمجے وہ اس چیجہا ہٹ ہے اندر ہی اندرجھومتار ہا۔ پھر سر سے رضائی سرکائی۔ آئکھیں کھولنا ہی جاہیں کہ سامنے اُدھ کھلی کھڑ کی ہے ہوا کا ایک تازہ سرد جھونکا آ کراس کے چبرے کو چھوکر گزر گیا جس کی ٹھنڈک سے سارے جسم میں ہلکی جمر جمری ی ہوئی۔جس نے اُسے بوری طرح بیدار کیا۔ پھرآئکھیں بند کیں اور لیٹے لیٹے سوچنے لگا۔ آج وہ ایک مدت کے بعدا تن میٹھی اور گہری نیندسویا ہے اور مبلح ہوا کے لطیف جھوتکوں نے اُس کا استقبال کیا۔ساتھ ہی اندر ہی اندر ذہن پرز ور دینے لگا کہ آج وہ کتنے برس بعد پھر اس سورگ میں لوٹ آیا ہے" شاید دس سال بعد .....نہیں شاید ہیں سال بعد نہیں

غلام ني شآبد

(اعلان جارى ہے)

شاید ..... 'وہ اندر ہی اندر سالوں کے حساب میں اُلجھ کے رہ گیا ..... ''اب تو آہی گیا ہوں۔ چاہے دس سال بعدیا جیس سال بعد۔ اب پھر وہی مستیاں ہو نگیں۔ اب پھر ہر شام جھیل کنارے گزرے گی۔ اندر ہی اندر سوچتے ہوئے قدرے مطمئن ہو کرعلی محداور اُس کے گھر والوں کے ساتھ گزرے خوبصورت واقعات کو یا دکرنے لگا۔

تقریباً بیس برس قبل د بی میں ایک صنعتی نمائش میں کشمیری دستکاری کی سیجھ خاص چیز وں کی تلاش کے دوران راجیش کی ملا قات علی محمد سے ہوئی تھی ....علی محمد کے سال میں رکھی کشمیری دستکاری ہے متعلق سچھ چیزیں راجیش کو پیند آئی تھیں اور علی محمد نے بھی ان چیزوں کوراجیش کے سامنے بچھاس انداز ہے بیش کیا تھا کہ راجیش نے چیزوں کے ساتھ ساتھ علی محمد کی زبان اور سادگی ہے متاثر ہوکر اور بھی بہت ساری چیزیں خریدی تھیں۔ دو مہینے تک جاری نمائش کے دوران راجیش وہاں آ کرعلی محد سے کشمیر سے متعلق اور با توں کے علاوہ کشمیری دستکاری کے بارے میں طرح طرح کے سوالات بوچھتار ہا.....اورعلی محمد پوری تفصیل سے اپنی دستکار یوں کے متعلق بتا تار ہا۔ان ملا قانوں کا سلسلہ نمائش کے ختم ہونے تک چلتارہا۔ آخر جب نمائش ختم ہونے کے بعدسب اپنے اپنے مثال بندکر کے گھروں کا رخ کرنے لگے تو راجیش نے علی محمد کو چند دِن اس کے یہاں تھہرنے پر راضی کرلیا تھا اور علی محمد کی تقریباٰ ایک ہفتہ راجیش کے گھر میں بہت آ وُ بھگہتے ہوئی تھی۔اس دوران علی محمد کی سادگی اورشرافت نے راجیش کا دل موہ لیا۔ کاروباری تعلقات اور عمر کے تفاوت پر دوسی غالب آگئی.....ایک ہفتہ بعد جب علی محمد نے گھر جانے کا فیصلہ کیا تو راجیش کوا گلے سال گرمیوں میں سرینگرآنے کی دعوت دی تھی۔ جسے راجیش نے گھلے دل ہے مسکراتے ہوئے

غلام نبی شآمد

قبول کیا تھا۔ پھرا گلے سال جولائی کے مہینے میں راجیش پہلی بارسرینگر پہنچا تو علی محدنے خندہ بیثانی ہےاس کا استقبال کیا تھا۔تقریباً دو ہفتے علی محمد کامہمان رہنے کے دوران راجیش نے جی بحرکروادی کی سیر کی ۔ دودن کے لئے جاویدکوساتھ لے کر پہلگام جانے کا شوق بھی پورا کیا۔ باتی دن گھوم پھر کرشام کوجھیل کنارے دیر تک ٹہلنے نکل جاتے۔واپسی پرعلی محمد کا گھر تہقہوں سے گو بختار ہتا۔ خاص کرمُنی اور صیف کی شرار تیں اُنہیں دیر تک جگائے رکھتیں۔ اس دوران اگر جاویدانهیں ڈانٹتا تو دونوں دوڑ کرراجیش کی گود میں پناہ لیتے اور بیسب دیکھ كرعلى محمد اندر بى اندر خوشى سے بھولے نہيں ساتا ..... دو ہفتے بعد جب وہ راجيش کوائیر پورٹ سے رخصت کر کے گھر لوٹے تو کئی دنوں تک انہیں راجیش کی کمی بڑی شدت ے ستاتی رہی۔ اگلے چندمہینوں میں علی محد نے اپنے کار دبار کومزید وسعت دینے کے لئے ز بردست تگ ودوشروع کی جس میں اُسے جلدی ہی کا میابی بھی ملی اور پہلی باررا جیش کا ہر مہینے کوئی نہ کوئی آ ڈرونت پر پورا کر کے بھیجتار ہا.....اُس کا ایکسپورٹر بننے کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ای دوران مُنی کو بسکوسکول میں داخلہ ملا .....صیف یاس ہی لال چوک میں ایک English Medium سکول میں چوتھی جماعت پاس کر کے یا نچویں میں آ گیا .....دوسرے سال جب جاوید نے میٹرک میں اپنے اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی تو را جیش پیخبر ملتے ہی سرینگر آ کرانہیں اپنے ساتھ دلی لے گیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے وہ اُنہیں بوری د لی کی خوب سیر کرا تا رہا.....ا کٹرمُنی کو گود میں اُٹھا تا اورصیف کی اُنگلی پکڑ کر آ گے آ گے چاتا۔ علی محداور جاویدا نہیں ویکھتے رہتے ..... واپس آ کرعلی محد نے کاروبار میں راجیش کے کہنے پراور جان لگا دی۔اُسے اپنا خواب پورا ہونے کے قریب محسوس ہور ہاتھا،

غلام نبی شآمد

کہا جا نک دفت نے ایسی کروٹ لی کہ جو جہاں تھاوہ و ہیں جیسے زمین میں گڑ گیا۔ جیسے فرد فرد کے درمیان میلوں کمی شینے کی موٹی دیوارتن گئی۔سب کچھٹو شنے کے ساتھ دوسرے تمام را بطے بھی کٹ کررہ گئے ..... بڑی مشکلوں کے بعدرا جیش کاعلی محمد سے رابطہ ہوا تھا۔لیکن کوشش کے باوجود بھی ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پائے تھے۔ پھر بھی راجیش کسی بھی صورت میں علی محمہ سے رابطہ کرنا جا ہتا تھا لیکن کوشش کے باوجود وہ نا کام رہا۔فر د فر د کے درمیان میلوں کمبی شینے کی موٹی دیوار اور موٹی اور سخت ہوتی گئی۔جس سے دوریاں بڑھتی گئیں۔ یہاں تک کہ پیار،محبت،خلوص،رشتے سب ایک خواب سالگنے لگے۔ای دوران کچھ عرصہ بعدرا جیش کوایک نمائش میں شرکت کے لئے بیرونِ ملک جانا پڑا جہاں نمائش کے دوران اُس کی ملاقات ایک خوبصورت بور پی لڑکی سے ہوئی۔ دوایک ملاقاتوں کے بعد دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔دونوں کومحسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لئے ہی ہے ہیں۔دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ نے ساتھی کوساتھ لے کر راجیش برنس کو جاند تک لے جانے کی وُھن میں مگن رہا .....کہ ایک دن پتاجی کے ایکسٹرنٹ کی اطلاع ملتے ہی وہ بیوی اور تھی گڈی کے ساتھ پانچ سال بعد واپس ہندوستان لوٹ آیا.....گھر پہنچنے کے چندون بعد پتا جی سورگ باش ہو گئے۔ پھر پچھ دن تھہرنے کے بعد واپسی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ایک دن شام کوٹی وی سے سرینگر سے متعلق ایک دستاویزی فلم کے ایک منظر نے اُسے چونکا دیا۔وہ پوری فلم بڑے غور سے دیکھتار ہا۔ جسے دیکھ کراُسے محسوں ہوا کہ واقعی سرینگر کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔زندگی پھراپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ لوٹ آئی ہے۔ سوچتے ہی آنکھوں کے سامنے علی محمد، مُنی ، سیف اور جاوید مسکراتے ہوئے مخلف

فلام نی شآمد

زاویوں میں قص کرنے لگے۔ صبح وہ مختلف پرانے اخبار میگزین وغیرہ اکٹھا کر کے تشمیر سے متعلق خبریں مضمون وغیرہ پڑھتار ہا۔جنہیں پڑھ کراُسے پورااطمینان ہوا کہاب واقعی کشمیر ميں حالات بہتر ہو گئے ہيں ..... ' مجھے فوراً علی محمد سے رابط کرنا جا ہے'' مشکل سے ایک نمبر حاصل کیا..... 'و وعلی محمر کو بتا نا جا ہتا ہے کہ وہ بہت شرمندہ ہے۔اتنے سال تک ملک ہے باہر رہے کی وجہ سے رابط نہیں کر سکا۔لیکن یہاں آ کرمعلوم ہوا اب وہاں حالات بالکل ٹھیک ہیں ..... تمام را بطے پھر سے استوار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف کا راستہ بھی کھل گیا ہے .... لیکن کوشش کے باد جود بھی رابط نہیں ہو پایا.....اس رات راجیش دیر تک علی محمد اور اُس کے بچوں کے متعلق سوچتا رہا۔ پھر احیا تک خیال آیا۔ '' کیوں نہ اتنے سالوں بعد ایک Surprise دول \_ پہلے کی طرح رات بارہ ایک بجے دروازے پردستک دول اور علی محمد، جاویڈ سیف اورمُنی کواپنے سامنے پاؤں .... کتنے خوش ہوں گے ....نہیں ... نہیں ۔اب تو بجے بڑے ہو گئے ہوں گے ....علی محدوہ تو شایدا میسپورٹر بن گیا ہوگا بہت محنت کی ہے اس نے .....خیر ملتے ہی سب پہتا چل جائے گا ..... پندرہ دنوں کا پروگرام بناؤں گا ..... بائی ایئر جاؤں گا نہیں ....نہیں جموں میں ایک پارٹی ہے بھی ملنا ہے۔ بچوں کے لئے کچھ شاپنگ ہمی کرنی ہے .... سوچتے ہی وہ صوفے پروہیں لیٹ گیا۔

ہوا کے ایک اور تیز جھو نے سے ادھ کھلی کھڑ کی کا پٹ کھلنے سے راجیش کی سوچوں
کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ قدرے بڑبڑا کرآ بھیں کھول کر دائیں بائیں ویکھنے لگا۔ کھڑ کی سے
سفید نرم دھوپ بیڈشیٹ تک چڑھ آئی تھی۔ وہ بیڈشیٹ پر دھوپ کو ویکھتا رہا اور کان
دروازے کی طرف کہ ابھی دروازہ کھلے گا ..... منی ، صیف جاوید کوئی وروازہ کھو لے گا۔ وہ

غلام ني شابد

(اعلان جارى ب

رات کوایک بج پہنچا تھا۔ دستک دینے پرعلی محد نے دروازہ کھولا تھا۔تھکان کی وجہ سے صرف چندرسی باتیں ہوئیں تھیں۔اُسے یادآ یا..... ' علی محمہ بچھ بچھا بچھا سا دکھائی دے رہا تھا۔مشکل سے ہی بہچانا تھا ..... مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے مجھے ٹھیک سے يبچانے كى كوشش كرر ہاتھا....كيا ميرى صورت اتنى بدل گئى ہے..... ہوسكتا ہے۔ بہت عرصه ہوا.....کین ابھی تک کوئی کمرے میں آیا کیوں نہیں.... پہلے تو ایسا مجھی نہیں ہوا..... دھوپ سے نظریں ہٹا کراُس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ درواز ہ آ ہتہ سے کھل گیا علی محمد حیپ جاپ اندرآیا۔ راجیش کچھ گرمجوشی دکھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا ..... "علی محمد کیا بات ہے بچے کہاں ہیں، کیسے ہیں، کہیں گئے ہیں كيا؟ ..... "بال بال" على محد كے منہ سے آپ ہى آپ نكل گيا۔ "كہال، مجھے لے چلو وہاں۔ میں ان کے لئے بہت ساری چیزیں لایا ہوں۔ میں پانچ چھے سال امریکہ میں رہا۔ میں نے وہاں شادی بھی کی۔میری ایک پکی ہے۔''میں پہلے منی سے ملوں گا'۔راجیش نے قدرے جذباتی ہوکر کہا ..... ''ٹھیک ہے،تم تیار ہو جاؤ۔ ابھی چلتے ہیں'' علی محد جیسے اپنے آپ سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ راجیش عجیب تذبذب میں کھڑا کچھ دریسو چتا ر ہا۔ پھر ہاتھ روم کی طرف جاتے ہوئے اسے بیڈ شیٹ پر دھوپ کارنگ کچھ زروسا پڑتا دکھائی دیا۔ساڑھےنو بجے کے قریب لالچوک سے ذرا دورایک جگہ میٹا ڈارژک گیا۔علی محمہ ہے اُتر ااور راجیش کی طرف دیکھے بغیر لال چوک کی طرف مڑ گیا۔اُسے محسوں ہور ہاتھا جیسے کوئی اسے رسیوں سے باندھ کر گھییٹ کرلے جار ہا ہو۔ راجیش اس کی اس حالت ہے بے خبر بازار میں دائیں بائیں گہما گہمی، چہل پہل، سیاحوں کی ٹولیاں دیکھے کرمحظوظ ہور ہاتھا۔

غلام ني شآبد

آ گے دائیں بائیں نئ طرز کی دکا نیں ،شانداراو نجے او نجے شاینگ کمپلیکس دیکھ کراہے پورا یقین ہوگیااب یہاں حالات بہتر ہیں۔لال چوک کے وسط میں پہنچ کرعلی محمدایک جگہ جیسے گڑ گیا۔راجیش جو چندقدم دورتھا۔اس کے قریب پہنچ کر إدهراُدهرد مکھتے ہوئے یو چھ بیٹا ..... "کیا بات ہے،علی محد کیوں رک گئے، کیا کسی سے ملنا ہے"۔.... "ہاں"علی محد بیحھے کی طرف مڑ گیا۔راجیش نے بیچھے مڑ کردیکھااورا ہے فوراً یاد آیا'' بیتوبسکوسکول کا گیٹ ہے۔ یہاں مُنی پڑھتی تھی .....کیاوہ اب یہاں ٹیچر ہے' کہتے ہوئے وہ جیسے گیٹ کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ "نہیں" ....علی محر کے جواب نے اس کے سامنے گیٹ کواور جیسے برا کر دیا"۔ پھریہاں کیوں رک گئے۔وہ کھی نہ جھتے ہوئے پھر یوچھ بیٹھا۔" آٹھ سال ہو گئے۔ منی آٹھویں جماعت میں تھی۔ایک دن صبح اسکول کے لئے نکلی پھرواپس نہیں آئی'' علی محمد نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا ..... ' واپس نہیں آئی''۔ راجیش جیسے سکتے میں آگیا ..... '' نہیں وہ واپس نہیں آئی'' ....علی محمد کی آواز جیسے بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔''اس روز جب تین بج چھٹی ہوئی اور وہ بچوں کے ساتھ باہر آئی۔ای وقت ای جگہ پرایک زور داردھا کہ ہوا'' علی محد کی آواز رندھ گئے۔''وہ مرگئی،اور بھی بیچے مر گئے'' راجیش علی محد کے یاؤں کے بینچے زمین کو دیکھتارہا۔ ہمت کر کے نظریں اٹھا کر دیکھا۔علی محد سڑک پارکر کے دوسری طرف بھنے چکا تھا۔اس نے بوجھل قدموں کے ساتھ سراک پارکی اور علی محد کے پیچھے یجھے سر جھکائے چلنے لگا۔ لال چوک کی دوسری طرف چلتے چلتے علی محدایک دکان کے سامنے رک گیا۔ راجیش جیسے تھیٹتے ہوئے خود کو وہاں تک لایا۔ دونوں پچھ دیرینچے زمین کو تکتے رہے۔ پھرعلی محد نے بڑی صاف آواز میں کہا۔" بید کان دیکھتے ہو۔ دوسال ہوئے ایک دن

غلام نبی شاہد

صیف یہاں کراس فائرنگ میں مارا گیا۔اس کی لاش دودن اس دکان میں پڑی رہی''۔ راجیش آنکھیں بند کئے جیسے صیف کی لاش کو د کان میں پڑا دیجھار ہا۔ وہ چند کمجے ای طرح کھڑا رہا۔ پھرآ ٹکھیں بند کئے واپس مڑا۔ آئکھیں کھولیں، سامنے سب پچھ دھندلا دھندلا تھا۔علی محدس کے پاس اس کا انظار کررہا تھا۔اے لگاعلی محمد تک پہنچنے کے لئے درد کا دریا پارکرنا ہے۔اے یقین تھا سوک کے پاراہ جاویدے ملنا ہوگا۔ بیسوچتے ہی اس کا دل بیٹھ گیا۔وہ گراہی جار ہاتھا کہ اسے محسوس ہوا کہ علی محداسے اشارے سے بلار ہاہے۔ اس نے آئکھیں بندکیں اور علی محد کے اشارے کوزورسے پکڑ کرسٹوک یاری علی محد دا ہنی طرف دیچه را تھا۔ راجیش بہت کچھ کہنا جا ہتا تھا گراس کے حلق سے صرف اتناہی نکلا''علی محداب مجھے کسی سے نہیں ملنا،اب داپس گھر چلیں''۔اب کس سے ملنا ہے؟ اب میں تنہیں کہین اورنہیں لے جاؤں گا۔بس ذرااس خستہ عمارت کی طرف دیکھو.....اب بھی علی محمد کی آواز جیسے میلوں دور سے سنائی دے رہی تھی۔جس کے سنتے ہی راجیش جیسے سڑک کے درمیان بکھر کر رہ گیا۔ وہ خشہ عمارت کی طرف نہ دیکھے سکا۔ وہ علی محمد کو دیکھتا رہا جو کہہ رہا تھا.....'' جاوید کو برنس کا بڑا شوق تھا۔اس نے تعلیم پوری کی بس ابتمہارا ہی انتظار تھا کہ ا جا تک ایک دن شام گر آتے ہوئے کراس فائرنگ کے دوران اس عمارت میں جان بچانے کی غرض سے جھپ گیا۔ دوسرے دن ملبے سے اور لاشوں کے ساتھ ساتھ اس کی ادھ جلی ہوئی لاش بھی ملی''۔۔۔۔۔'' آؤوا پس گھر چلیں''۔علی محمد نے قدر سے تھبرے ہوئے لہج میں کہااور پھرسڑک پار کی۔راجیش نے دائیں بائیں دیکھا ہرطرف اسے صرف لاشیں چکتی ئیرتی نظر آئیں جن کی بدبوے اسے گھٹن محسوں ہونے لگی ۔ سڑک کے یار دیکھا۔علی محمد

غلام نی شآمد

سڑک کے اس پاراس کا انظار کررہا تھا۔ وہ اے اپنے سے دور ہوتا ہوانظر آرہا تھا۔ اسے
اندازہ ہورہا تھا کہ شایداس باروہ اس درد کے دریا کو پارند کرپائے گا۔ استے میں ادھر جہاں
علی محمد کھڑا تھا، ایک زور داردھا کہ ہوا۔ ہر طرف بھگدڑ کچ گئی۔ راجیش اس پارسب دیجھا
رہا۔ وہ دیر تک بت بنا کھڑا دیجھا رہا کہ اچا تک کسی نے اس سے پوچھا" بھئی، وہاں کیا
ہوا"۔ راجیش نے مشینی انداز میں ہاتھ اٹھا کر ادھراشارہ کرتے ہوئے کہا۔" ابھی ابھی
وہاں ایک زورداردھا کہ ہوا۔ علی محمر گیا۔ ابھی اس کی لاش ادھر ہی پڑی ہے۔"!!!

.....☆☆☆.....

غلام ني شامد

#### بازيافت

.......☆☆☆.......

غلام ني شآبد

# جہلم اور فرات کے درمیان

۔ عمہ جو جائے وغیرہ سے فارغ ہوکر حقہ لے کراپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا اور حقہ کا ایک لمباکش لے کر قدرے اطمینان ہے سوچنے لگا .....لوگ غلط نہیں کہدرہے ہیں۔اب حالات بالكل ٹھيك ہيں .....جھى بچھلے كئى دنوں سے فجر كے دفت مسجد نمازيوں سے بحرى رہتی ہے۔ مجھے واقعی کسی کے چہرے پرخوف جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ، جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ صرف چندہی محلے والے فجر کے وقت مسجد میں آتے۔ وہ بھی ڈرے ڈرے، خوف ز دو۔اب تو حالات بالکل بدل گئے ہیں۔اُس نے قدرےاطمینان سے دوسراکش لگایا۔ دھواں چھوڑتے ہوئے پھرسو چنے لگا..... "اگرابیا ہے تو میں ہی کیوں دن بھر کمرے میں پڑا ر ہتا ہول''۔اپے آپ سے بر براتے ہوئے اس نے حقہ کا آخری کش لیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ کمرے میں ادھراُ دھرنظریں دوڑا کیں۔ایک طرف کونے میں یڑے کپڑوں پرنظر پڑی۔اس نے چھانٹ کرایے لئے تمیض ،شلوار اور واسکٹ نکالی اور قدرے جلدی جلدی کیڑے تبدیل کئے جو پہلے پہنے کیڑوں سے کسی بھی صورت میں مختلف نہیں تھے۔

غلام ني شابد

ہاتھوں سے شلوار اور تمین کی سلوٹیس درست کیس ادر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سامنے دوسرے کمرے کے بند دروازے کو چند کھے ویکھتارہا۔ پچھسوچ کراس کی طرف ایک دوقدم بردھائے ،قریب پہنچ کردستک دینے کے لئے داہنا ہاتھ اٹھایا اور آواز دینے کے کئے منہ کھولنا ہی جاہا کہ اچا تک بیسوچ کرڑک گیا ...... " نہیں واپسی پر جگاؤں گا۔رات کو درے سویا ہے' ..... بند دروازے پرایک بھر پورنظر ڈالی اورسٹر ھیاں اُترتے ہوئے آنگن میں آگیا۔مڑ کر پورے گھر کوایک بار بھر پورنظروں ہے دیکھااور آنگن کا باہری دروازہ کھول کراہےاطمینان ہے بندکر کے گلی میں دور تک نظریں دوڑا کیں گلی کا ماحول دیکھے کراس کے خیال کوتفویت ملی کداب حالات واقعی بالکل ٹھیک ہیں۔سکولی بیجے ہنتے کھیلتے بھاری بھاری ہتے لئے رنگ برنگی وردیوں میں ملبوس جیسے گلی میں خوشبو بھیر رہے تھے۔ وہ بھی میہ خوشبو سو تکھتے سو تکھتے بچوں کے ساتھ ہولیا اور گلی ختم ہوتے ہی بڑی سڑک پرآ گیا۔ بازار کی رونق ، ہرطرف پہلے جیسی دھکم پیل،ٹریفک دیکھ کراہے پورایقین ہو گیا اب حالات بالکل ٹھیک ہیں۔اس نے تیز رفتارٹر یفک کے درمیان سے خود کو بچتے بچاتے سوک پار کی۔ پھر مو کر سڑک کی دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں ہے اس نے سڑک پارکی تھی ....." اب تو حالات بہت ٹھیک ہیں۔ چندمہینے پہلے یہاں اس سڑک پرصرف آ دارہ کتے گھومتے یا بھی سڑک میں آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کتے کی ایک چیخ یا گولی کی آوازمیلوں سنائی دیتی تھی۔اب تو حالات بالکل مختلف ہیں'۔سوچتے ہوئے قدرےاطمینان سے وہ آگے بڑھنے لگا۔ بہوری کدل چوک کے قریب پھردائیں طرف والی سڑک کی طرف مڑنا ہی جا ہا كهاجا تك رُك كيا\_" آج يهال سے نہيں جاؤں گا"....." كيوں؟" ....جيسے اندر سے

غلام نبی شآمد

سن نے سوال کیا۔ چند کمچے وہ کھڑا جواب سوچتا رہا۔ پھر بے بس سا ہوکر جامع مسجد کی طرف جانے والی قدرے چھوٹی سڑک پرآگے کی طرف بڑھنے لگا۔ چبرے پر بجیب طرح کی مشکش اور تذبذب لئے وہ بچھاورآ گے بڑھ گیااس دوران وہ جیسےا ندر ہی ہے خودکوکسی غيرمرئي خوف ہے محفوظ رکھنے کی تر کیبیں سوچنے لگا اور کسی حد تک وہ اس میں کا میاب بھی ہوگیااور چبرے پرظاہر ہوئی کشکش اور تذبذب قدرے کم ہوا۔ پھرنظریں قدرے اعتادے اٹھا کرسامنے دیکھا۔ راحتی دکان پر بیٹھی جیسے اس کی راہ تک رہی تھی۔وہ اس کے قریب گیا، ایک دوسرے کی خیریت پوچھی اورآ گے بڑھ گیا۔ جی میں آیا کہ واپس مڑجائے کیکن ہمت نہیں ہوئی۔قدم آ گے بڑھائے ،سامنے امیر دین لأخی ٹیکتا ہوا دائیں بائیں بظاہراطمینان سے جیسے کسی کو تلاش کرتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔اس سے بھی مختصر رسمی بات چیت کرنے کے بعد قدم تیزی ہے آگے بڑھائے۔ دائیں طرف وستہ ولی کی دکان کے تھڑے پر بیٹھے نورمحمہ پرنظر پڑی جونظریں سڑک پرٹکائے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی کوزورزور سے بھینچ رہا تھا۔ بیدد مکھ کراس کے چہرے پر پھر کشکش اور تذبذب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔اپنے اندر بُٹائی ہمت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔'' کیوں،اب تو حالات بالکل ٹھیک ہیں''۔اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہ سوجھاا درا پنے آپ سے لڑتا کھڑتا وہ بائیں طرف ا کیک تنگ گلی میں مڑ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد محلے کی اس اندرونی گلی میں مہینوں پہلے والا سنا ٹا اور دیرانی نظرآئی۔ باہر بڑی سڑک کی رونق اور گہما گہمی کا اس گلی میں کوئی اثر نظر نہیں آیا۔وہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہواگلی کی دیرانی اور سناٹا لے کر بڑی سڑک پرآ گیا۔ سڑک کی گہما گہمی اور رونق دیکھ کراس سے ساتھ لگی گلی کی ویرانی اور سناٹا قدرے کم ہوا۔ سڑک کے اُس

فلام نبي شآم

طرف ہے کنڈ کیٹر کی آواز ..... "لال چوک، لال چوک' ..... سن کراس نے واسکٹ کی اندرونی جیب میں پڑی کیجھ ریز گاری کو باہر ہے ہی ٹٹول کر دیکھااور بیسو چتے ہوئے دائیں بائیں تیزٹریفک سے خود کو پھر بچتے بچاتے سڑک پارکی کہ آج وہ ایک مدت کے بعد لال چوک گھوم کر ہی آئے گا۔ سڑک پار کر کے وہ میٹا ڈار میں سوار ہوا اؤ ورلوڈ نگ میں اس کا دم گھٹنے لگا۔لیکن ایک عرصے کے بعد لوگوں کواپنے اتنے قریب محسوں کرتے ہوئے اسے عجیب طرح کااطمینان بھی ہور ہاتھا۔لال چوک پہنچ کر جونہی وہ میٹا ڈار سے اُترا۔لال چوک کی رونق، فرائے بھرتا ہوا تیزٹر یفک ، بھی سجائی بڑی بڑی دکا نیں، دکا نوں پرلوگوں کی بھیٹر د مکھے کراس کے ساتھ لگی اندرونی گلی کی وہرانی اور سناٹا جیسے غائب ہو گیا۔''اب تو حالات واقعی بالکل ٹھیک ہیں''۔اپنے آپ سے بربراتے وہ آگے بڑھ گیااور گھنٹوں لال چوک کے اطراف گلی کو چوں ، بازاروں میں گھومتار ہا۔اس دوران ایک جگہا ہے اپنے من پسند حقہ کے میجھ کش بھی میسرآ گئے۔مغرب کے قریب گھنٹہ گھر کے سامنے بنی ننگ کنگریٹ پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ کراس نے دائیں بائیں سارے لال چوک پرایک بھر پورنظرڈ الی۔ پھر پچھ اطمینان محسوس کرتے ہوئے پاس ہی کھڑی میٹا ڈار میں سوار ہو کر گھر کا رُخ کیا۔ بہوری کدل چوک پارکر کے جونہی وہ میٹا ڈار ہے اُتر ااورا پنے محلے کی گلی میں داخل ہوا،اُ ہے اندر ہی اندر جیسے محسوس ہونے لگا کہ پاروالی تنگ گلی کا سارا سناٹا اور ویرانی اس کے تعاقب میں ہے۔ '' نہیں، یہ میرا دہم ہے۔ایسا پچھ ہیں۔اب حالات بالکل ٹھیک ہیں''۔ پھرا پے آپ ہے بر براتے ہوئے جیسے اندر ہی اندر کوئی اہم اور زبر دست فیصلہ کرلیا جس سے چہرے پر اعتماد اوراطمینان کی ہلکی لہرسی اُ بھر آئی۔اس نے آنگن کا دروازہ کھولا اور پھر گھر کا باہری

غلام ني شآبد

دروازہ کھول کراو پر کی سیرھیاں چڑھنے لگا۔سیرھیاں ختم ہوتے ہی دائیں طرف کمرے کے بند دروازے کود کی کراعتا داوراطمینان نے ساتھ چھوڑ دیا۔اس سے پہلے کچھاور ہوجا تا اس نے ابھی باہر گل میں خود سے کئے ہوئے ارادے کو دہرایا اور بند دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کرا پنادا ہنا ہاتھ دستک کے لئے اٹھایا اور آواز دینے کے لئے منہ کھولنا ہی جاہا پھراجا تک رُک گیا..... ''نہیں، ابھی نہیں، دن بھر کا تھکا ہوا لوٹا ہوگا۔ سورے جگاؤں گا'' .....خود سے بربراتے ہوئے بائیں طرف اپنے کمرے میں تھس گیا۔ درواز ہ بند کیا اور تذبذب میں عشاء کی اذ ان اور بند دروازے کے درمیان ڈولٹار ہا۔عشاء کی اذ ان ختم ہوئی لیکن وہ بدستورا ندھیرے میں کھڑار ہا۔ تذبذب میں فیصلہ بیں کر پار ہاتھا کیا کرے كاحايك كفركى ساندرآتى موئى مرهم روشنى نے اس كے تذبذب كوقدرے دُوركرديا۔وہ کھڑ کی کے پاس گیااور سامنے حاجی صاحب کے گھر کود کھنے لگا جوروشی میں نہار ہاتھا۔ اسے یادآیا آج بجل کوعشاء کے بعد ہی آنا تھا۔ارادہ کیاوہ کمرے میں لائٹ آن کرے۔ پھر کچھسوچ کروہیں بیٹھ گیا۔ چند کمجے حاجی صاحب کے گھر کی طرف پھرغورے دیکھنے لگا۔ مچھ پرانی یادیں لوٹ آئیں جن کے ساتھ ہی حاجی صاحب کا پُر وقار چہرہ ذہن میں گھوم گیا۔ حاجی محمد سلطان کتنے بڑے دل جگر کا آدمی ہے۔اس کے پوتے آصف کوآنگن میں کھیلتے کھیلتے اس کے سامنے گولی لگی اور آصف نے اُسی کی گود میں دم توڑ دیا۔اس کا اندر باہر سب بوتے کے لال لال گرم خون سے سرخ ہو گیا۔لیکن وہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہا۔ یہ سوچتے ہی ذہن میں بیسیوں چہرے گھوم گئے۔اے راحتی یاد آئی،جس کے خاوند کو اُسی د کان پر گولی لگی کیکن راحتی نے ہمت نہیں ہاری۔ چنددن بعدخود د کان سنجالی.....امیر دین کو

غلام نی شآبد

ا ہے بیٹے سہیل کا برسوں ہے کوئی اُنتہ پہتنہیں لیکن وہ بھی لاٹھی ٹیکتا ہوا زندگی جیسے تیسے جی رہا ہے۔نورمحد کی بیٹی کے ہلاک ہونے پرسارے محلے میں صفِ ماتم بچھ گئ لیکن نورمحد نے بھی ہمت نہیں ہاری .....حاجی محد سلطان کے بوتے آصف، راحتی کے خاوندا کبراور نورمحد کی بیٹی زینب سب کا جنازه تو اُٹھا۔ ہزاروں لوگ قبرستان تک گئے، انہیں دفنایا..... فاتحہ خوانی ہوئی۔اب مجھے بھی کوئی بتائے اسلم اور رشید کا کیا ہوا..... میں بھی بڑا جگر والا ہوں۔ محلے والول کوشاید یادنہیں جب خدیجہ کی موت واقع ہوئی میں بھی پہاڑ کی طرح کھڑار ہا۔ایک آ نسونہ خود بہایا نہ دوسروں کو بہانے دیا۔ بھی نے میری ہمت اور صبر کی داد دی تھی۔ انہیں کون بتائے میں اتنا کمز درنہیں ہوں۔ میں بھی جیسے تیسے زندگی جی لوں گالیکن خدارا مجھے بتاؤ اسلم اوررشید کا کیا ہوا؟ میں جب بھی پو چھتا ہوں کہتے ہیں اسلم باہر کسی دھندے میں پھنس گیا ہے۔ آج یاکل آئے گا ..... بہت زمانہ ہوا اب کب آئے گا؟ رشید کے بارے میں پوچھتا ہوں، کہتے ہیں اندر کمرے میں سویا ہے۔ بہت تھکا ہوا ہے ابھی مت جگانا..... ' بھلا کوئی اتن در سوتا ہے''؟ ..... '' نہیں نہیں میں اسے سورے جگا کے ہی رہوں گا۔ کہوں گا میں لال چوک کی رونفیں دیکھ کرآیا ہوں۔اب حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔اب کوئی ڈر نہيں.....اُ ٹھو.....!!!

......☆☆☆......

غلام نی شآبد

### زنده داران شب

کچھ عرصہ بعد پھرایک واقعہ شہر کے اندرون ایک بڑے چورا ہے کے قریب رونما ہوا۔ جہاں ایک تین منزلہ بوسیدہ مکان کے سڑک پر کھلنے والے دروازے کے ساتھ لگے تقریباً آٹھ فٹ لیے عارضی بکرنے مکان کواورزیادہ بوسیدہ بنادیا تھا۔جس کے آگے کا نے دارتاروں نے چورا ہے کے تقریباً تمن چوتھائی جصے پر قبضہ کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اطراف میں رہائش مکا نات ملبہ میں تبدیل ہو گئے وہیں بیرعارضی بنکر دیکھتے ہی د يهجة دومنزله كنكريث بنكر كي صورت اختيار كرگيا - ساته بي تين منزله بوسيده مكان بهي اي كا حصہ بن گیا۔ چونکہ آس پاس کے تقریباً سارے مکان پچھ تو بوسیدہ ہو چکے تھے اور پچھ برسول ہے ویران پڑے تھے۔ مکینوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور اکثر ان ہی چندمکینوں کا بنكر كے سامنے آنا جانا رہتا تھا اور بنكر والے بھى إن سب كى پہچان ركھتے تھے۔ بنكر والے معمول کی طرح روزسور ہے ٹولیوں میں گشت کے لئے نکلتے اور شام کولو منے .....لیکن چند دنوں گشت ہے لوٹے کے بعد اُنہیں ایک عجیب صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑتا تھا، شام

غلام نبى شابد

ہوتے ہی آس پاس سے کتوں کی ایک فوج اکٹھی ہوکر بنکر کے سامنے بھونکنا شروع کر دیتی تھی جس سےان کی را توں کی نیندیں حرام ہوجاتی تھیں۔وہ ہڑ بڑا کر بنکر سے باہرآ کرانہیں ڈ را دھمکا کر بھگا دیتے لیکن جونہی وہ واپس بنگر میں داخل ہو جاتے تھے کتے پھرا کٹھے ہوکر بھونکنا شروع کردیتے۔ بیسلسلہ کئی دنوں تک یونہی چلتا رہا۔آخرایک رات تنگ آ کروہ ہتھیار لے کر باہرآئے اور کتوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی جس سے بہت کتے ہے۔ ۔ ہوگئے۔ دوسرے دن انہوں نے میوسیلی حکام سے رابطہ کیا اور باقی بیچے کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میوسیلی المکاروں نے زہر دے کر ہلاک کیا۔ بنکر والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گوکہ اب بھی رات کودورے اِ کا دُ کا بھو نکنے کی آ وازیں آتی تھیں۔ پچھ عرصہ گزرنے کے بعدا یک دن بنگر والےاپنے اطراف میں بوسیدہ مکانوں کی جگہنی طرز کی عالیشان کوٹھیاں تغمیر ہوتے دیکھے کر تذبذب میں پڑ گئے اُنہوں نے اس نئ صورت حال سے مکینوں کوآگاہ کیا۔ دوسرے دن سویرے کوٹھیوں کے مکین ان کے پاس آئے اور دیریتک اُنہیں نئ تغییرات کے پسِ منظر میں حاصل ہونے والے سیای مقاصد کا تفصیل ہے ذکر کیا جس سے بنکر والوں کا تذبذب دور ہو گیا۔ پھر چند ہفتوں ہی میں بنکر کے آس پاس کا سارا منظر بدل گیا۔ بوسیدہ اور ویران کیجے مكانوں كى جگه عاليشان كوٹھيوں نے لى۔ نئے ماڈل كى گاڑياں بنكر كے سامنے گزر كر عالیشان کوٹھیوں کے مضبوط امبنی درواز وں کے اندر داخل ہو کر کوٹھیوں کی شان بڑھاتی ر ہیں۔ مکینوں نے اپنے نام اور پہچان کے بڑے بڑے بورڈ کوٹھیوں پر آویزال کئے جورات کے اندھیرے میں بھی جگمگاتے تھے۔لوگوں کی ایک بڑی تعداد دن بھر کوٹھیوں کے مالکوں سے ملنے آتی۔ پہلے پہل بنکر والے لوگوں کی اتنی تعداد د مکھ کر قدرے گھبرائے ،لیکن

غلام نبی شآمد

کنوں کے سمجھانے پران کی گھبراہ نے دورہوئی۔ پچھ عرصہ اور گزرا کہ اچا تک ایک رات پھر

کوں نے بکر اور رہائٹی بستی کے اطراف میں شدت سے بھونکنا شروع کیا۔ بکر والے

ہتھیار لے کر باہر آئے لیکن بید کھے کرسٹشدررہ گئے کہ اس بار کتوں کی تعداد سینکڑوں میں

ہتھیار لے کر باہر آئے لیکن بید کھے کرسٹشدررہ گئے کہ اس بار کتوں کی تعداد سینکڑوں میں

ہتھیار لے روسرا بیک پھیلی ساری بستی ایک ساتھ بھو تک رہی ہے۔ دوسرا بیک انہوں نے بکر

کے ساتھ ساتھ بی عالیشان کو شمیوں کا بھی محاصرہ کیا ہے۔ وہ پھر تذبذب میں پڑ گئے اور

ہتھیار لے کر واپس بکر میں داخل ہوئے۔ اس رات کو شمیوں کے کمینوں نے پچھے کسس اور

پچھ پر بیٹانی میں اپنے کر وں کی کھڑکیوں کے پردے آہتہ سے سرکائے اور پچھ دیر تک

بڑت بے سامنے کتوں کی اکھٹی فوج کود کھتے رہے پھر بھی نے بیسوچ کر پردے گراد ہے کہ

"بیتو بکر والوں پر بھو گئے ہیں ،ہم پر نہیں .....ہم تھوڑے ہی غیر ہیں'۔

"بیتو بکر والوں پر بھو گئے ہیں ،ہم پر نہیں .....ہم تھوڑے ہی غیر ہیں'۔

یہ سلسلہ کی راتوں تک چاتا رہا۔ بکر والوں کو جب پچھنہیں سوجھا تو انہوں نے
آپس میں پچھمشورہ کیا اور کوٹھیوں کے مکینوں کو بلایا۔ دیر تک اس مسئلے پر زبر دست بحث
ہوئی۔ آخر پر مکینوں نے بنگر والوں پر واضح کر دیا کہ '' یہ آپ لوگوں پر بھو نکتے ہیں ہم پر
نہیں۔ ہم پر کیوں بھونکیں گے، ہم غیر تو نہیں ہیں۔ اس لئے اس مسئلے کو س آپ کو کرنا ہے
ہمیں نہیں''۔ بیس کر بنگر والے بہت خصہ ہوئے لیکن پھر پچھسوچ کروہ خاموش رہائین اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تر کیبیں بھی سوچنے گے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس
دوران بنگر والوں نے یہ کیا کہ ہر رات کو دن بھر کا جھوٹا اور باسی روٹیاں کتوں کی طرف
دوران بنگر والوں نے یہ کیا کہ ہر رات کو دن بھر کا جھوٹا اور باسی روٹیاں کتوں کی طرف
کے کیوں کا رُخ عالیشان کوٹھیوں کی طرف ہے۔ یہ بات کوٹھیوں کے مکینوں نے بھی محسوں

غلام نبی شآمد

کی اور ایک رات سب نے مل کرخوب صلح مشورہ کیا۔ دوسرے دن سویرے ایک کوشی کے مکین نے اپناسارامال واسباب کوشی ہے باہر نکالا اور جونہی چندوفا داروں نے مال واسباب ٹرک پرلاد نا چاہا۔ای اثناء میں دائیں بائیں گلی کو چوں سے ہزاروں کتے غُر اتے بھو تکتے آئے اور و فا داروں پر جھپٹ پڑے۔و فا دار جان بچا کر بھاگ گئے۔ڈرائیورٹرک لے کر دوسری طرف بھاگ گیا۔ مال واسباب وہیں سڑک پر پڑا رہا۔ دودن بعد چندور دی پوش آئے اور انہوں نے مال واسباب اپنے قبضے میں لیا۔ بنکر والے بیر ساری صورت حال و ککھ کر پھر تذبذب میں پڑ گئے اوراس عجیب صورت ِحال کا ذکراعلیٰ حکام سے کیا۔ جواب میں انہیں خاموشی سے حالات پرِنظرر کھنے کی ہدایت دی گئی۔اس دوران آنے والی را توں میں مکینوں کویقین ہوگیا کہ کتوں کا رُخ بنکر کی بجائے اُن کی طرف ہے۔ایک دوباررات کو کھڑ کیوں کے قیمتی پردے سرکا کرانہوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ دوسرے دن وہ سارے بڑی کوٹھی کے مکین کے یہاں جمع ہوئے اور دیر تک آپس میں پھرخوب صلاح ومشورہ کیا۔اس رات جونبی کتوں نے کوٹھیوں کے اطراف میں گھیرہ ڈال دیا اور شدت کے ساتھ بھو نکتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا، اچا نک کوٹھیوں کے اپنی دروازے کھل گئے اور مکینوں کے وفادار ہتھیارتانے غصے سے باہرآئے اور کتوں پر گولیوں کی وہ بو چھاڑ کی کہ بنکروالے سہم کر اندر بنکر میں دیک گئے۔ ہزاروں کتے منٹوں میں کوٹھیوں کے اطراف میں ہلاک ہوگئے۔ و فا داروں نے دور دور تک گلیوں کو چوں مرغز اروں میں کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کو ہلاک کیا۔ پھر بوری طرح مطمئن ہوکروا پس کوٹھیوں کا زُخ کیا۔ مالکوں نے وفا داروں کوشاباشی دی اور کی را توں کے بعد قدرے مطمئن ہوگراپنی اپنی خواب گاہوں کا زُخ کیا۔ صبح سورے

جونہی بگر والے گشت کے لئے بگر سے باہر آئے ،سامنے چورا ہے کے بی آٹھ دل کول کے درمیان ایک ادھیر عمر کی عورت کو جو بھی اُن کی طرف اور بھی عالیشان کوٹھیوں کی طرف د کھے رہی تھی ، د کھے کرز بردست تذبذب میں پڑھئے ۔ وہ چند لمحے بیمنظرد کیھے رہے پھر پچھ سوچ کر واپس بگر میں واخل ہو گئے ۔ ادھر کوٹھیوں کے مالک زم زم بستر وں سے باہر آئے اور قدرے مطمئن ہوکر ٹہلتے ہوئے کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہو گئے جو چورا ہے کی طرف کھلتی تھیں ۔ عجیب مسکراہٹ لئے انہوں نے کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہو گئے ور رادسامنے چورا ہے کے بی مہتراہٹ لئے انہوں نے کھڑکیوں کے قیرانہوں نے فورا پردے سرکائے اور سامنے انہیں اندر سے یقین ہور ہاتھا کہ مہتا ہے بیٹم اور کتے ان کو بہت قریب سے دکھے رہے ہیں۔



### يۇند بۇندىياسى

اتوارکی ایک شام، میں بڑی جھیل کے کنارے ایک بجلی کے تھیے ہے ٹیک لگائے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ ماحول پر مکمل سکوت جھایا ہوا تھا۔ بھی بھارکسی پرندے کی ہلکی شوخ چپجہا ہٹ سکوت کوتو ڑتی مگرجلد ہی جھیل کی گہرائی میں ڈوب کے معدوم ہو کے رہ جاتی۔ میں خود کواس روح پر درمنظر میں ڈبو نا جا ہتا تھا۔ چندلمحوں کے لئے ہی سہی۔ جہاں میرا ماضی اپنے خوفناک پر پھیلائے میرے تعاقب میں نہ ہوتا۔ میں ایسی ہی چند ساعتوں کیلئے برسوں بھٹکتار ہا۔ جہاں صرف میں زندہ رہتااور میراماضی مرجا تا۔ دفعتاُ ایک مریل مگر معصوم آواز۔''صاحب پالش'' نے سارے سکوت کوایک بار پھر توڑ دیا۔ میں نے مڑ کر د یکھا۔ وہی دو بڑی بڑی معصوم آئکھیں وریانی لئے میرے سامنے تھیں۔''صاحب پالش'' اس نے میرے جوتوں کی طرف دیکھ کر پھر دوہرایا۔اس باراس کی آواز جیسے جھیل کی گہرائی ہے آتی محسوں ہوتی ..... ' جہیں' ۔ میں نے بوری حقارت سے جواب دیا۔وہ خاموشی سے کندھے اچکاتے ہوئے آ گےنگل گیا۔لیکن اس کی بڑی بڑی آئکھیں دیر تک میرے تقور

غلام نبی شآبد

میں گشت کرتی رہیں۔ میں نے اسے اتی حقارت سے کیوں دھتکارا۔ بیسو پنے کے ساتھ ہی مجھے اندرہی اندر عجیب ساخوف محسوس ہوا۔ نہ جانے ان آئھوں میں کیا تھا۔

وہ میرے آفس کے باہر کھڑ پرفتے ہے شام تک لوگوں کے جوتے پالش کرتا ہے۔ میں پھیلے دوسال ہے اسے وہیں دیکھتا آیا ہوں۔ ان دوسالوں میں اکثر اپنے جوتے پالش کراتے وقت اس کامعصوم چرو اور دو ہڑی ہڑی آئکھیں دیکھ کر جھے اس پرترس آتا تھا۔ لیکن اکثر عجیب طرح کا خوف غالب آتا۔ ایک دن جوتے پالش کراتے سوچا۔ اسے پوچھوں تھے کسی اجھے سکول میں زرتعلیم ہونا چاہیے تھا۔ کیا تمہمارے ماں باب میں اتی بھی غیرت نہیں نہیں، مجھے اسکول میں زرتعلیم ہونا چاہیے تھا۔ کیا تمہمارے ماں باب میں اتی بھی غیرت نہیں نہیں، مجھے اسکول میں زرتعلیم کی انہیں ہے۔ ترس میں پھرخوف کا عضر غالب آیا جس نے تھا۔ کالبادہ اور ھالیا۔ پیشیس کس گندی نالی کا کیڑا ہے۔ کہاں میں سساور سساندرہی اندر ہڑ ہڑا تے ہوئے سگریٹ کے ایک لیکن کے ساتھ خلا میں انجانے خوف اور حقارت کو دھیل دیا۔ اس روز پسے سگریٹ کے ایک لیکن کے ساتھ خلا میں انجانے خوف اور حقارت کو دھیل دیا۔ اس روز پسے دے کر جب آگے ہڑھ گیا۔ اس کی دو ہڑی ہڑی آئکھیں دیر تک میرا پیچھا کرتی رہیں۔

حجیل کی سطح پرشام کے دھند لکے بھیلتے ہی مجھے اپنا آپ جھیل کی گہرائیوں میں ڈوبتا ہوامحسوس ہوا۔ میراانجانا خوف اور بڑھ گیا۔ دا کیں با کیں دیکھا۔ دُوردُورتک کوئی نہ تھا۔ پھر بھی۔ "صاحب پالش'' کی آواز جیسے قریب سے آرہی تھی۔ دل کے سی گوشے میں چھیں وہی دوبڑی بڑی معصوم آنکھیں میرے جگرکوکاٹ رہی تھیں، نہ جانے کیوں……؟

گھرآ کر مجھے اپنا آپ منوں بھاری محسوں ہوتا رہا۔ میں خودکو ابھی سنجال نہیں پا رہا تھا کہ اچا تک دروازہ کھلا اور عبدل ایک زرولفا فہ لئے کمرے میں داخل ہوا۔" آپ کا خط"۔ کہتے ہوئے عبدل نے لفافہ مجھے تھا دیا۔ وہ چلا گیااور میری نظریں خط کے ایک طرف

غلام نی شآم

سرخ روشنائی سے لکھے گئے نام ۔۔۔۔ نجمہ۔۔۔۔ پرجم کررہ گئیں۔ نجمہ۔میری ایک محسن،میری ایک جسن،میری ایک جسن،میری ایک جمدرد،ایک عورت، نجمہ اور میں ۔ سوچے ہی میں نے آئھیں بند کیں ۔ تضور میں تو س قزح کے سات رنگ بھر گئے۔ ہررنگ نجمہ کی پُر شفقت مسکرا ہٹ لئے میرے وجود کوڈس رہا تھا۔میرے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی خط کھو لئے لگے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک اندھا چلتے چلتے اپنی چھڑی سے راہ شؤل ہے۔ ایک لجمی آہ بھرتے ہوئے میں نے آئھیں کھولیں۔ سرخ روشنائی سے داغدار خط میرے ہاتھ میں تھا۔

غلام نبى شابد

جس کاعنوان آج بھی یاد ہے۔ 'فرین' تھانا۔ جھے تمہاراوہ کردار' فرین' محسوس ہوتا ہے کہتم ہی ہور میں وہ افسانہ بھی نہ پڑھتی ۔ پیتنہیں تمہاری معصوم صورت نے جھے پر کیسا جادہ کیا۔ بیس نے اپنی کتاب تمہارے نزدیک آکر گرادی ۔ تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تمہارے چہرے کی تمام معصومیت نہ جانے کہاں غائب ہوگئ ۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے تمہارے چہوٹے لگے۔ شاہد تمہاری یہی معصوم ادا بچھے اور بھی بھاگئ ۔ تم نے کا بہتے ہاتھوں سے کتاب اٹھاکر میری طرف دیکھا۔ لیکن تم کتاب اٹھاکر میری طرف دیکھا۔ لیکن تم

دوسرے دن کالج سے نکلتے ہی میں نے تہمیں اپنا منتظر پایا۔ اور شاہر ہم ایک الیی ان دیکھی ڈور سے بندھ گئے جے صرف محسوں کیا جاتا ہے۔میرے دل میں تمہارے لئے بیارتھا۔ایک عقیدت تھی۔تمہارے دل میں کیا تھا؟۔ونت گزرتا گیا۔دوسال کے عرصے میں ہم ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے ہتم ہر ہفتے وو ہفتے بعدا پنانیاا فسانہ لکھ کرلاتے ہتمہارے انسانے پڑھ کر مجھے عجیب ساسکون ملتا تھا۔ اٹھتے ہٹھتے جاگتے سوتے میرے تضور میں تمہارے افسانوی کرداروں کے ساتھ ساتھ تمہارامعصوم چبرہ بھی گھومتار ہتا۔ شاہر بمہیں ماننا پڑے گا، میں نے تمہیں لکھنے کے ایک نئے انداز سے روشناس کرایا۔ تمہارا ہر افسانہ تھی جذبات برمبنی ہوتا تھا جس میں ہر کر دارتمہاری طرح معصوم جذباتی نظر آتا تھا۔لیکن میں نے تہمیں زندگی کی ان تھوں حقیقتوں ہے آشنا کیا جن کی عکاس کرنے سے تمہارا قلم پہلے قاصر تھا۔جس کاتم نے خود بھی اعتراف کیا۔ پھرآئے دن تمہارا کوئی نہکوئی افسانہ دا دی ہے ہاہر بھی چھنے لگا۔ کچھ عرصہ میں تمہارا شار وادی کے سر فہرست افسانہ نگاروں میں ہونے لگا۔ اس دوران ایک دن تم نے باتوں باتوں میں اپنے ناول ُرات روش تھی کے متعلق بتایا۔اور سے بھی

غلام نبی شامد

کہا کہ دوسری بار جب ہم ملیں گے میر ایبلا ناول میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چھ مہینے میں نے کیے گزارے وہ تم بھی بھی نہ جان سکو گے۔ پھرایک دن اچا تک جب تم مجھ سے ملے بہہارے ہاتھ میں پہلے ناول کا مسودہ تھا جے دکھے کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ لیکن شاہد تہہیں یا و ہے تم کتنا دل برداشتہ تھے۔ تم خودکشی کی حد تک مایوس ہو چھے تھے۔ کیوں کہ کوئی پبلشر تمہارا ناول چھا ہینے کے لئے تیار نہ ہوا تھا۔ تم ٹی بی کے مریض کی طرح زر دیڑ چھے تھے۔ تمہاری بی حالت د کھے کر مجھے سے رہانہ گیا اور میں نے وہ زیور جھ ڈالے جو ماں نے مرتے وقت سے کہہ کر دیے تھے "بہاری سے مرف میں انہیں سنجال کے رکھنا۔ میرے پاس تہمیں دینے کیلئے اور پچھ نہیں ہے۔ "صرف تمہارے زرد مرجھائے چہرے برایک مسکرا ہے۔ کہارے کیلئے ۔....

.....وہ دیمبر کی ایک تھٹھرتی سر درات تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔صرف تمہارے ناول کے بارے میں سوچتی رہی جو حیصپ کرآ رہا تھا۔ شام تک تمہاری راہ تکتی رہی۔تم نہیں آئے۔ پیتے نہیں کیا کیا سوچ کر کروٹیں بدلتی رہی کہ ا جا نک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی۔اتنی رات گئے کون ہوسکتا ہے۔لیکن فورا ہی تمہارا دُ ھندلاعکس تقور کے پردوں کی اوٹ سے جھا نکنے لگا۔ درواز ہ کھولا۔ تمہارا پُرسکون چېره د مکھ کر مجھے میرے زیورمل گئے۔ تمہارے ہاتھوں میں تمہارا ناول تھا۔ تمہاری صرف تخلیق تھی۔میری تو مال تھی۔شاہر، یاد ہےتم نے اتن رات گئے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ یار دوستوں میں کچھزیادہ ہی مصروف رہا ..... کیا واقعی ایسا ہی تھا.....تم سردی سے تھٹھر رہے تھے۔ آپنے ناول میرے ہاتھوں میں تھا دیا اور آتش دال کے قریب کری پربیٹھ گئے۔ میں نے کھڑے کھڑے گئی بار ناول کوالٹ ملیٹ کردیکھا۔ یقین نہیں آ رہاتھا۔میری آئکھیں بھر آئيں۔تمہاری طرف ویکھا۔تمہارا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔تم میری طرف ٹکٹکی باندھے ویکھنے

غلام نبی شآمد

لگے۔اس طرح مجھے دیکھنے کا انداز کچھ دوسرا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگاتم دل ہے کچھ کہنا جاہتے ہو۔ میں قدرے مسکراتے ہوئے تمہاری طرف بڑھی۔ میں تمہارے اور قریب آئی۔ تمهارے دل کی بات کودل ہے سننا جا ہتی تھی ۔لیکن .....ا جا تک تمہارا کھلا ہوا چہرہ کا لے پھر کی طرح کالا ہوگیا۔تم ایک وحثی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں بت بی تمہیں دىچىقى رېې \_ميرا ذېن ماؤن ، ہوگيا \_اى دوران زمين پيپ چىكى تى ، آسان تھراتھرا گيا تھا \_ بجرجب مجهيم موش آيا- ندزمين بهث جكي هي - ندآسان تقرائقرايا تفا- چندلمحول كيليئ آكاش كى وسعتول ميں ملكا سا ارتعاش بيدا ہوگيا تھا۔ ايك معصوم پھول اپني خوشبو كھو چكا تھا۔ شاہر.....نہ جانے کتنے دنوں تک میں ای کمرے میں روتی تزیق رہی ..... چندہی دنوں میں تمہارے ناول کے خوب چرہے ہونے لگے۔ میں نے دوبارتمہارا ناول پڑھا۔ آج بھی میرے سر بانے پڑا ہے۔اس لئے نہیں کہ بیتمہارا ہے بلکہ اس لئے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔میری مال کی امانت ہے۔ میں ٹیوشن کر کے اپنی تعلیم پوری کررہی تھی جو پوری نہوئی۔ سنجلنے کی بہت کوشش کی ۔ نہ سنجل سکی ۔ بھھرتی گئی۔ شاہدمیری ہرآ ہ، ہرسانس ایک افسانہ تھی۔لیکنتم نے بھی بھی میری آ ہوں کوسمیٹ کر لکھنے کی کوشش نہ کی ۔وہ کام میں اس وقت سینی ٹوریم کے اس دارڈ میں کر رہی ہول۔ جہاں میں پچھلے کئی مہینوں سے موت کا انتظار کر رای ہول۔ شاہر .... مجھے یقین ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی شایدتم ایے آپ سے نفرت کرنے لگو گے۔ چند کمحوں کیلے ہی سہی ۔لیکن میں جا ہتی ہوں اپنے آپ سے نفرت کا پیسلسلہ طویل ہو۔تمہاری را تیں دریان ہوں۔اگریفین نہآئے تواہیے آفس کے باہر سڑک کے نکڑیراس معصوم لڑ کے کودیکھا کر و جوسیج ہے شام تک لوگوں کے جوتے پاکش کرتا ہے .....!

غلام نبى شابد

# کلی بُلا رہی ہے

بندرہ سال بعدا جا تک شہر خاص کے ایک گنجان محلے کی بڑی سرک پر کھلنے والی ایک قدرے چوڑی گلی میں کنگریٹ بنگر کے ساتھ ساتھ ملحقہ دومکانوں کوفوجی جونہی خالی کر گئے تو گلی کے اطراف میں دوردور تک خوشی کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی؟ ..... بنکر خالی ہوتے ہی گلی کے نکڑ پرآس پاس سے آوارہ کتے آ کراکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں آوارہ کتوں کی ایک خاصی تعداد نکڑ پر جمع ہوگئی۔ پھر جیسے ہی انہیں یقین سا ہو گیا کہ اب گلی کے اندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں، وہ ایک ساتھ گلی میں گھس گئے ۔گلی کے اندر پہنچتے ہی چندایک خالی بنکر اور ملحقه مکانوں میں گھس گئے۔ وہاں دیواروں اور فرش کو کھرینے لگے۔اُن میں چندایک دائیں بائیں زمین کو بہت قریب سے سونگھنے لگے۔ باہرگلی میں آٹھ دی کتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتے رہے۔ دائیں بائیں مکینوں کی بند کھڑکیوں کے سامنے قدرے دھیمے دھیمے انداز میں بھونکنا شروع کیا، جیسے بند کھڑ کیوں کے اندر مکینوں کو یقین دلا رہے ہوں،اب گلی میں

غلام نی شآمد

#### آنے جانے میں کوئی خطر دہیں؟ .... فوجی بنکر خالی کر کے جانچے ہیں۔

شہر خاص کے اس گنجان ملے کے مرکز میں اس بنکر کے آس پاس رہنے والوں کی ہی نہیں بلکہ اطراف میں دور دور تک رہنے والوں کی بھی اس بنکر کے ساتھ بہت تلخ اور دل ہلا دینے والی اذیت ناک یادیں وابستھیں۔جن میں سے پچھاتو گزرتے وقت کے ساتھ ان کے ذہنوں سے محوم و گئیں اور پچھ کو انہوں نے جان بوجھ کر بھلا دیا تھا۔ تاہم انہیں اب بھی ایک مسلسل ذہنی تکلیف دہ صورت حال کا سامنا تھا۔ جسے وہ برسوں سے جارونا جار برداشت کرتے آرہے تھے۔ چونکہ اندرون محلّہ کی دوسری حچوٹی حچوٹی تنگ اور نیم تاریک گلیاں اسی قدرے کشادہ گلی سے مل کر بڑی سڑک پر کھلتی تھیں جو فجر کی اذان کے ساتھ ہی جیسے جا گ اُٹھتی تھی۔ پھر دن بھر ہر طرح کی چہل پہل ، گہما گہمی ، شوروغل اور رات گئے تک آ وارہ کتوں کی ہڑ بھونگ جاری رہتی تھی۔اکٹر مائیس سوریے بچوں کو ہاتھ ہے پکڑ کراس گلی سے نکل کرنکڑ پران کو گاڑی میں سوار کرنے تک وہیں کھڑی دوسری ہم عمرخوا تین سے پاس پڑوں کی سدھ بدھ لیتی ہوئے واپس گلی کارخ کرتیں۔ پچھ دیر بعدا ندرون محلّہ کی ادھیڑعمر کی گھریلوعورتیں تازہ سبزی دغیرہ لینے اس گل ہے و تفے و تفے کے بعد نمودار ہوکر سڑک کے پارتازه سبزی وغیره خریدنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کواپناؤ کھڑا سنا کراپنا بوجھ ہلکا کر کے قدرےاطمینان سے گلی میں مڑ جاتیں پھراجا تک ایک دن فجر کی اذان ہے پہلے معجد ہے کر فیو کا اعلان جوادن چڑھے تک گلی کے آس پاس دُور دور تک گہرا سناٹا چھایار ہالیکن اس بارخلاف تو تع نہ کوئی تلاشی ہوئی نہ کوئی پریڈ۔ دوپہر تک سے بات اندر ہی اندر سے دور

غلام نبي شآمد

دورتک پھیل گئی کہ چوڑی گلی کے بیچوں چھا کی بڑے بنکر کی تعمیر ہور ہی ہے۔شام کودیر گئے کر فیوا ٹھالیا گیا۔ تاہم چوڑی گلی بدستور کر فیو کی ز دمیں رہی ....جس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ دوسری چھوٹی جھوٹی نیم تاریک تنگ گلیوں کا رابطہ کٹ کررہ گیا۔ چوڑی گلی کی تمام چہل پہل، گہما گہمی ،شور وغل ، رات گئے تک آ وار ہ کنوں کی ہڑ بھونگ یکسرختم ہوگئی اور محلے والول کواور دوسری دقتوں کے ساتھ ساتھ بڑی سڑک تک چینچنے کے لئے نیم تاریک لمبی لمبی تنگ گلیوں سے گزرنے کے دوران اور بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا.....اور بیز بنی تکلیف دہ صورت ِحال وہ برسوں سے برداشت کرتے آرہے تھے..... پھراحیا نک اتنے طویل عرصے کے بعد جونہی انہیں بنکر کے خالی ہونے کی خبر ملی وہ خوشی سے پھولے نہیں سائے۔مغرب ہے پہلے پہلےاطراف میں دور دور تک گھروں کے اندر پینج چکی تھی۔ آس پڑوں میں خوشی خوشی بیخبر بار بارد ہرائی گئی۔اکثر گھروں میں رات گئے تک گلی ہے متعلق ماضی کی پچھے خوبصورت یا دول کو یاد کیا گیا ..... دوسرے دن سورے سے ہی گلی کے مکین اور آس پاس كر بنے والے علاقے كے بڑے چوك ميں ايك دوسرے سے گلے ملتے رہے اور مبارك باددیتے رہے۔ پچھ دیر بعد دفتر وں سے فون پرایک دوسرے کو گلی سے گزرنے کا تجربہ خوشی خوشی اور فخر کے ساتھ بیان کیا۔ادھیڑ عمر کی عورتیں بڑی سڑک کے پارسبزی وغیرہ خرید نے کے دوران خاموشی ہے مسکرامسکرا کر ایک دوسرے کومبارک باد ویتی رہیں۔مغرب سے پہلے پہلے گھر پہنچ کرمکینوں نے پھرایک دوسرے سے فون پر بنکر کے خالی ہونے اور گلی کے پھر سے کھل جانے پر خوب تبسرہ کیا۔ اکثر گھروں میں پھر گلی ہے متعلق ماضی کی پچھ

فلام ني شآبد

#### سانحه

ساتویں دن وہ شہر کے بڑے چوک کے درمیان قیمتی پھروں سے بے بڑے نوارے کے قریب جمع ہوگئے اور خاموشی سے فوارے کے گرد چکرلگانے لگے۔خون وتذبذب سےان کے قدم لڑ کھڑارہے تھے۔ان کی سانسیں زورزورسے پھول رہی تھیں۔ دو بہر کے قریب قریب، دُوردُ در سے ان کے بہت سے ساتھی آ کران میں شامل ہو گئے ، جنہیں دیکھ کران کی کچھ ہمت بندھی۔خوف وتذبذب کی بجائے ان کے چہروں پراب خصہ نظرا نے لگا۔ بھی نے نظریں اٹھا کردائیں بائیں دیکھا پھر فوارے کے گردگول دائرے میں بنی جارنٹ اونچی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ پچھ دیر تک ان کا ایک ساتھی ہے سب دیجشار ہا۔ جب و دسار ہے تھک ہار کر ہاننے لگے۔اُن کے چہرے مایوسیوں اور خوف میں ڈو بنے لگے۔اس دوران دور بیٹھا ساتھی ایک ہی جست میں فوارے کی دیوار پر چڑھ دوڑا۔ اس نے سامنے ساتھیوں کی طرف دیکھا پھر دائیں بائیں دور دور تک نظریں دوڑا ئیں اوران سے نخاطب ہوا۔ ساتھیو! تم یہ سر کیس، یہ بازار، پارکیس، باغ بنجیجے ، دا ئیس

غلام نبی شآمد

با کیں بیٹمارتیں دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن پہلے یہاں لوگوں کی کتنی ریل پیل رہتی تھی۔ بیسر کیس بازار ،سکول ، پارکیس ، باغ بغیجے لوگوں ہے بھرے بھرے ہوتے تھے۔جس جگہ ہم ہیں یہاں گخنٹوں ٹریفک جام لگتا تھا۔ کہاں گئے وہ سب لوگ ، وہ اسکولی بیچے کہاں گئے ،وہ باغ بغیجوں کی رونقیں کیا ہو ئیں ،ساتھیو!الیے سانحے یباں پہلے بھی گزرے ہیں لیکن ساتھیو!اگر ہم اس سانحہ پر بھی خاموش رہے تو شاید ہمارے دائیں بائیں میر کیں ،بازار ،باغ، پارکیں، آنگن سب قبرستان بن جائیں گے، پھرشاید تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ شهبیں شایدا نداز دنہیں کہ بیسانحه کتناا ندوہ ناک اور ڈراؤ نا ہوگا۔''نہیں نہیں،ہمیں اس کا انداز دے۔ای لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ود انسانی تاریخ کا سب سے بدترین اور ا پنی نوعیت کا دا حدسانحہ ہوگا۔''اُس کے سامنے بیٹھے بھی ساتھیوں نے ایک زبان ہوکر کہا۔ '' ہاں ساتھیو! ایسا سانحہ شاید انسانی تاریخ نے پہلے کھی نہ دیکھا ہوگا۔اس سے پہلے کہ وہ سانحہ پیش آئے جمیں اس پر غور کرنا جاہیے اور اس سے بینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا جاہیے''۔ اس نے غور سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ سامنے بیٹھے بھی ساتھی کھڑے ہو گئے اورز ورز ور ے چلانے لگے۔'' ضرور،ضرور''۔ ہمیں اس سے بینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا جاہیے'۔ان کی آ دازیں سنسان ماحول کو چیرتی ہوئیں ارد گرد چناروں میں بیٹھے پرندوں تک آپہنچیں جو کچھ سوچ کراپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کران میں شامل ہو گئے۔ پھر آپس میں مشورہ 🔹 کر کے انہوں نے کچھے قرار دادیں پاس کیں اور آنے والے سانحہ سے بیخے کے متعلق ایک سمیٹی تشکیل دی جسے اپنی رپورٹ دوسرے جلسے میں پیش کرنے کوکہا گیا۔

أس روزشام كوثيلي ويژن پرخاص خاص خبروں ميں پي خبرنماياں تھي كه آج شهر ميں

غلام نبی شاہد

ساتویں روز بھی سخت ترین کر فیونا فذر ہا،جس کے دوران حالات پُرسکون رہے۔شہر کے کسی بھی جھے سے کسی ناخوشگوار واقعہ کی اطلاع نہیں۔صرف شہر کے بڑے چوک کے درمیان فوارے کے قریب بچھ آوارہ کوں نے اچا تک نمودار ہوکروہ ہڑ بھوتگ مجادی کہ آس یاس کے درختوں میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ادھراُدھر پھڑ پھڑانے لگے۔آوارہ کوں کو پہلے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کی گئی جس کا اُن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ٹیئر گیس اور لاٹھی جارج کرناپڑا جس میں چندایک زخمی ہوگئے ،لیکن وہ ماحول کوخراب کرنے پراڑے رہے۔ پھرمفادِعامہ کے تحفظ کی خاطر گولی چلانا پڑی جس کے دوران گئتے آس پاس کے مکانوں اور دوسری عمارتوں میں حجب گئے۔مجبوراُ وہاں چندعمارتوں کو ہارودے اڑا نا پڑا، جس کے ساتھ چند چناربھی خاکستر ہو گئے ، کیونکہ پیقین ظاہر کیا جار ہاتھا کہ چناروں کی آڑ میں بھی کچھ وارہ کتے چھے ہیں۔سرکاری ترجمان نے مزید بتایا کداس معمولی کارروائی سے مكعدا يك بزے سانحه كوبل از دفت برى ہوشيارى ہے نا كام بناديا گيا۔

| *************************************** | 244 | · |
|-----------------------------------------|-----|---|
|-----------------------------------------|-----|---|

## كربزار

گھرے نکلتے وقت ظہور کوا پنامن عجیب طرح کے بوجھ تلے دباد ہا سامحسوں ہو ر ہاتھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے وہ مخبر کھبر کرسوچنے لگا....اییا کیوں ہور ہاہے۔؟ ساتھ ہی کل دِن بھر کی مصروفیات کا جائزہ لینا شروع کیا .....دفتر میں معمول کی طرح کام کاج ہوتا ر ہا۔صاحب ہے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی .....گھر میں بھی سب تقریباً ٹھیک ٹھاک ہی ر با .....سویر ہے دوائی بھی لی .....کوئی ایسائرا خواب بھی نہیں دیکھا..... پھرمیری به حالت كيول ہور بى ہے؟ \_قدر ب جھنجطلاتے ہوئے دائيں بائيں ديكھا..... باہر بھى سب كچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔۔اندر سے من اور بھاری محسوس ہونے لگا۔ جی میں آیا یہیں ے دا پس گھر جائے اور دن بھر بستر میں پڑار ہے۔ پھر خیال آیا.....نہیں ،صاحب ہے ایک اہم میٹنگ طے ہے۔ پھرالی کوئی وجہ بھی نہیں کہ وہ دفتر نہ جائے .....سوچتے ہی تیزی ہے چند قدم بڑھائے .....کین ہو جھ نے پھر د ہوج لیا ..... دائیں طرف کھڑے بکل کے تھم ے میک لگائی۔ .....کوئی وجہ ..... کیا وجہ ہوسکتی ہے؟۔ ذہن پر کافی زور دیا۔ اُسے اچا تک یاد

غلام نبی شآبد

آیا۔اییاوہ بہت پہلے تب محسول کرتا تھا جب فجر کی اذان کے بدلے مجدسے کریک ڈاون كاعلان ہوتا تھا۔ پھرگھر ہے مجد كے سامنے بڑے ميدان تك جاتے ہوئے راستے ميں وہ ایسے ہی عجیب طرح کے بوجھ تلے دبار ہتا تھا....لیکن اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.... کہیں میں کسی بیاری کا شکار تو نہیں ہول ۔ سوچتے ہی اُسے خوف سامحسوں ہوا۔ نہیں ..... نہیں ایسا پچھنہیں ہے۔ بیسب میرا وہم ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں .....خود سے قدر ہے ز در سے بڑبڑاتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے گلی سے نکل کر مڑک پرآ گیا.....وہ جلداز جلد دفتر پېنچنا چا ہتا تھا۔ دائیں بائیں وُور تک کوئی آٹو رکشا بھی نظرنہ آیا.....اس دوران سڑک کے پارایک گلی ہے اُس کا دوست مجیدنکل مسکراتے ہوئے اُس کے قریب آیا....ظہور قدرے تذبذب میں اُسے دیکھتارہا....نخبریت ' ..... مجیدنے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا ..... اللہ یار خیریت ہے .... بس وہ دفتر در ہورہی ہے '.... مجیر نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا.....'' چلویارمیرے ساتھ اگر گاڑی کے بھروہے رہے پھر پہنچ دفتر .....چلو' ..... ' ٹھیک ہے۔آٹو ہی لیتے ہیں ....دفتر ذرا ..... 'آٹو' مجیدنے بات کا شتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا..... ' کیوں ابھی تنی دیر بھی نہیں ہوئی ہے..... چلو..... پیدل چلتے ہیں .....تم سے پچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ' چلؤ' کہتے ہوئے تجیدآ کے ک جانب بڑھنے لگا.....ظہور قدرے ہے بسی اور تذبذب میں اُس کے ساتھ ہولیا.....رک پار کرتے ہی مجیدنے سامنے ایک گلی کا رخ کیا .....ظہورگلی کی طرف دیکھے کرٹھٹھک کررہ گیا......''نہیں یار.....آٹو ہی لیتے ہیں .....میری طبیعت بھی پچھٹھیک نہیں ہے''....ظہور نے معذوری ظاہر کی ..... "تمہاری طبیعت کو پچھ نہیں ہوا ہے۔تم پیدل چلنے سے ہمیشہ

غلام نبی شاہد

كتراتے ہو ..... يگلى تمهارے دفتر كے عقب تك جاتى ہے۔ تمہيں معلوم ہے ..... شارث کٹ ..... پیتہ بھی نہیں چلے گا ..... میرااسکول بھی ساتھ ہی پڑتا ہے ..... چلو ..... تمہارا پرانا محلّہ ہے۔ بھی بھی اپنوں کی خبر بھی لینی جا ہیے'' ..... کہتے ہوئے مجیدگلی میں داخل ہوا .....وہ باتیں کرتے ہوئے ایک گلی سے نکل دوسری گلی میں آ گئے۔اس دوران مجیدا سے بہن کی شادی کی تیار یوں کے متعلق بتا تارہا۔ پھرا یک کمبی تنگ گلی سے نکل کر جونہی میڑھی سڑک پر آ گئے ..... ظہور کو اندر کا بوجھ دوہرا ہوتا ہوا محسوس ہوا..... اُس کے قدم بھاری ہونے لگے .....وہ چورنظروں ہےا ہے دائیں بائیں دیکھنے لگا ..... ''ایسے چورنظروں ہے دائیں بائیں کیوں ویکھتے ہو .....تہہارا اپنا محلّہ ہے۔ کیاکسی سے کوئی لین وین .....میرا مطلب ہے' ..... مجید نے کریدتے ہوئے پوچھا .... ونہیں یار الی کوئی بات نہیں ....بس وہ یونہی'' .....ظہور نے بات کونتم کرنا جاہا ..... ' نہیں ایسادیسا کچھنہیں ہوتا۔لگتا ہے کسی پرانی شناسائی نے قدم روک دیئے ..... "مجیدنے قدرے مسکراتے ہوئے کہا..... "دنہیں یارالیی كوئى بات نہيں ..... ميں بہت پريشان ہوں۔ گھرے نكلتے ہى دِل كو عجيب وسوسوں نے گھير لِیا ہے۔ کچھ وجھتانہیں ..... ' کہتے ہوئے ظہور نے اپنابو جھ قدرے ہلکا کیا ..... ' کوئی بات نہیں، دفتر سے نکل کرسید ھے میرے پاس آنا۔ میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لے جاؤں گا۔ایک نظر میں تمہارے سارے وسوے دور کر دے گا..... "مجیدنے ہمدردی ہے کہا۔ ظہور کوقندرے اطمینان ہوا۔ ابھی چندہی قدم آ گے بڑھے تھے کہ اچا تک دائیں طرف ایک تنگ گلی سے نوری دوڑتی ہوئی آئی اور ظہور کو گریبان سے بکڑ کر زور زور سے چلا چلا کر پوچینے لگی .....''اب بتاؤ میراا قبال کب آئے گا.....خودتو چلے آئے۔میرے اقبال کو وہیں

غلام ني شآبد

اعلان جارى ب

چھور آئے۔ابھی پریڈخم نہیں ہوئی کیا ....؟ جب بھی پوچھتی ہوں یہی کہتے ہوبس پریڈخم ہوتے ہی آئے گا ..... ابھی پریڈختم نہیں ہوئی ..... بولؤ' ..... نوری اُسے گریبان سے پکڑ کر ایسے ہی سوالات پوچھتی رہی ....ظہورر نگے ہاتھوں پکڑے گئے مجرم کی طرح سر جھکا ئے کثی بینگ کی طرح اُس کے سامنے ..... ڈولٹا رہا .....ایک دو بار مجید نے ہاتھ بڑھا کرظہورکو چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیا بی نہیں ہوئی۔نوری کے چیخنے چلانے سے آس پاس کی گلیوں ہے کچھ عور تیں اور بزرگ اُن کے پاس جمع ہو گئے۔نوری نے اُن کی طرف دیکھ کرروتے روتے کہا....." جانتے ہو..... یہی ہے۔جس کے ساتھ اقبال گیا تھا۔ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا۔ اقبال کوبھی اپنے ساتھ لانا .....کہا تھا نا ..... ' نوری نے ظہور کی آنکھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے کہا.....' ہاں کہا تھا.....' ظہور نے دائیں بائیں جمع بھیڑ کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ..... وہ بھی دونوں کو بے بسی سے دیکھتے رہے۔اس دوران نوری کا غصه قندرے کم ہوا۔ چندعور تیں قریب آئیں اورظہور کو چھڑا لیا اور مجید ظہور کو کے کرایک پاس والی گلی میں داخل ہوااور پوچھا.....'' ظہور ..... یار ..... بید کیا ما جراہے ..... أس نے ایسا کیوں کہا؟ تیرے ساتھ ..... پیا قبال ..... پریڈ ..... بیسب کیا ہے ....؟ "۔ ظہوراً سے چند کمجے دیکھتار ہا۔ جیسے بچھ یا دکرتا ہو' پھرٹھہرے ہوئے کہجے میں بولا .....' یار۔ کیا بتاؤں۔دس سال پہلے کی بات ہے۔ایک صبح سور ہے مسجد سے کریک ڈاؤن کا اعلان ہوا۔سب مردگھروں سے نکلے۔اقبال دسویں جماعت میں پڑھتا تھا۔نوری نے کہاا ہے و اپنے ساتھ لے جاؤ۔ واپسی پراپنے ساتھ ہی واپس لانا .....ابھی جائے بھی نہیں ہی .... "; " پھر کیا ہوا" مجیدنے تذبذب اور جسس بھرے لہجے میں پوچھا سے ظہور جیسے وہ دِن یاد

غلام نبى شآبد

كركے بولا..... "بریڈشروع ہوئی..... قبال كی شناخت ہوئی۔ أے قریب ہی ایک جیسی میں دھکیل دیا گیا۔ کریک ڈاؤن ختم ہوا۔ ہم گھر آئے ....نوری نے مجھے یو چھا۔ اقبال کہاں ہے .... میں نے یونمی دل رکھنے کو کہا .... ابھی پریڈ ہور ہی ہے۔ آتا ہی ہوگا .... دوسرے ہمسابوں نے بھی شایداییا ہی کچھ کہا ....بس وہ دن اور آج کا دن۔ اقبال کا کہیں کوئی ات پتہ نہیں .... پہلے پہلے ہم سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی .... کیکن اس کے ذ بن میں وہی پہلی بات بیٹھ گئی ..... " تا ہی ہوگا ..... " اور میری ہمیشہ یہی حالت ہوتی تھی۔بعد میں ہم نے مکان ہی چے دیا ..... پھر بھی میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں، میرے ساتھ بہی کچھ ہوتا ہے ..... " کہتے ہوئے ظہور کواپنا آپ منول بھاری محسوس ہوا..... مجيداس كى حالت بھانيكراسے دلاسه ديتے ہوئے بولا ...... " تم ہمت سے كام لو۔الله سب ٹھیک کرے گا ..... چلو ..... دفتر دیر ہور ہی ہے ..... ' دو تین قدم چلنے کے بعد ظہور نے مر كر مجيد سے عجيب لہج ميں يو چھا...." ايار، يه پريڈ كب ختم ہوگى....؟!!!"-

......☆☆☆......

غلام نی شاہد

# وہ کون ہے

ہوائی جہازے باہرآتے ہی سٹرھیاں اُترتے ہوئے وریندرشرما کے افرادِ خاندان کا جب ہلکی ہلکی دھوپ اور قدرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے استقبال کیا، تو وہ نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو پچھ سمجھانے لگا۔ جیسے بات کرنے سے پچھ کھو جانے کا خدشہ ہو۔۔۔۔ آخر پرسٹر صیاں اُترتے ہوئے دریندرشر ماکے چہرے کی ساری شکنیں دور ہوئیں ..... نیچے اپنے خاندان کومسکراتے خوش ہوتے دیکھے کرائے جہاز کے کرایہ میں اضافه مناسب ہی گگنے لگا..... وریندرشر ما کا دس افراد پرمشتمل خاندان باہر جب ٹیکسیوں میں سوار ہور ہاتھا تو وریندرشر ما کے نوسال کے بوتے راجو کی اچا تک اُس پرنظر پڑی۔اُ سے دیکے کروہ ہکا بکارہ گیا.....وہ اُس کے قریب گیا جیسے ہاتھ سے چھو کردیکھنا جا ہتا ہو۔ تبھی ممی كى آواز نے أے واپس بلایا۔ وہ تذبذب میں أے و يکھتے و يکھتے ميكسى ميں سوار ہوا..... ہول جاتے ہوئے وہ سب راستے میں دائیں بائیں دور دور تک تھیتوں، سبزہ زاروں، باغوں کے نظاروں ہےلطف اندوز ہوتے رہے تاہم راجوکووہ ہرجگہ نظر آیا.....ہوٹل پہنچ کر

غلام نبی شاہد

وہ سب اپنا اپنا سامان لے کر ہنتے مسکراتے ایک دوسرے پر پچھ خاص فقرے کتے ہوئے كمرول مين داخل ہوئے ..... تا ہم راجواً سے وہاں بھی و مکھ كرشيٹا گيا..... اندرآ كرياد كرنے لگا..... ٹی وی ..... فلم وغيرہ كے كئی منظرذ ہن ميں آئے ليکن پھراً لچھ كررہ گيا وريندر شر ما کے خاندان نے دو ہفتے وادی کی خوب سیر کی ۔ چندرا تیں ڈل جھیل میں ہاوس بوٹ میں بھی گذاری ..... تا ہم اس دوران را جوکو وہ ہر باغ ، مندر ، سڑک جھیل کنارے ، ہوٹل میں کہیں نہیں ضرورنظر آیا .....ا سے بازا یا .... کی باغات کی سیر کے دوران اُس کی عمر کے اور بچے بھی اُسے وہاں و کھے کر پچھ پریشان سے ہوئے تھے .....ایک دوبار پتاجی امیت شرما المظ لوجين كا كالم الكن أك مراد المن الماد ومرول الكرماته فوالواد ويرود كمن من بهم وقل تديكها مي مينه في جها من و يكي بمونه بالي هي الهيد والبيما بما بن والمرابع المرابع المرابع المرابع مراج كي نظري آيات و دوائي و كياريات آيل كيارية عي موجة موجة وياناً ي ر بوجھ براجہ اور محسوب عوال تعدید ملے موجے کے بعد اُرک ہے فیصلہ کرلیا۔ وہ دادا جی ہے ر بي چه اي ك كل سوه بال اي كفر ب وادا جي بكافرين كورا بو كيا ين وريدر شرما أب مع دي كي الربينة به بالعلال المصلي وبالجنانوب كيوا بالموادية المربيط ا صب بغديم التاؤن كالديك كي من الأوره كون المي بداجو عني الكي طرف ما تجرب الله ن أيات وديند بيترا الأوجر ويكي كرقد ريب تذيذ بياسي بزاكيا بحر جيرب بريكم الياب كينج بياب كارادان في عدالى بالا ووتزيد بن أحد يعظم والمعتقل المعتملية وول بائ يوسك ووسيريات مجلولي كي وود وونك مجنون العالي. باغول كالكارون ستاطف الموذيو تترب تاكم ويوكودوبر كأفظرآياء

(د ال المالية المالية

(دائتلان جازى م

وروور عے کے آگراس کا ساتھ ندو ہے۔" آئ يے پئے كيوں ہے؟" إيرائي طوفان ے يہلى ئاسى چائى تى منى ئى ئىركة كى طرف ديكواده اى طرح درواز سے كررسيان اين تحوين الى المول كررسيان رك اے خامون ع ويك جاريا も…でしてきなりをないしましたとははこれではなってでないしてもん きるきしていているということはいからいいでいるとういる لا ـ بابر شوراب في و يكار يك بين المنظم وين الحرف المبريون كرا محمد كوليل اور كرين عيانات كاطرف ويحضى استغرااتدازه بواابكر عيل لخن ان تك زورداروها كى اواز الى عن كالي جوز كالي جوز الم المنافية مرے میں جینے کھر کررہ کی ۔ ان کی اکھر فی سانل شیتے میں اپنی وب سے رہ کی ۔ وہ وہ المار المار المار المول من ورواز من المرابع المار المول من ورواز من المرابع المرابع المار المول من المرابع الم کے بغد الصفے والے طوفان سے اس کی بوڑھی کمزور ٹاکٹیل تھر تھرا کے کلین اور لا جاری کے عالم میں اس نے اپنے ہاتھ یاؤں سے چوڑ دیتے۔ آٹھیں بند کر سے خود کو حالات کے حوالے کرنا ہی جا جی تھی کہ نظریں سائے دروازے کے درمیان زرو کتے پر يرس - زرد كما الم يظامر حيب تياب برے شكون شي ذكھے جاتم الفاق جلسے الى يرد هما الكے كا کوئی اڑئی نہ ہوا ہو۔ عُرِبی اے لکررے فورے دیجھے گی۔ اس کی خالت بھی اس سے معلف بین تا ہم عن کا لوکسوں ہوا اس وقت وہ لذر کے تے خوف اور پچے مطلقان ساتھے۔ عراق زرد کے کو برسوں سے جاتی تھی۔ پہلے بہل دہ ایسے موقعوں پر تھنٹوں بھوتکار ہتا تھا۔ لا على وفنا في تك وه قبرستان كاردروايي بوري قوت مع جونگيار بهنا تقاريبان تك كه

المالين المالية

(99)

(المال ماري )

دُوردُورے کتے آکراس کا ساتھ نہ دیتے۔" آج مید پُپ کیول ہے؟" باہرا بھی طوفان سے پہلے کی ی خاموثی جھائی تھی۔عزی نے پھر کتے کی طرف دیکھاوہ ای طرح دروازے کے درمیان اپنی تھوتھنی اگلی ٹانگوں کے درمیان رکھے اسے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا ....عزی کی سمجھ میں کچھ ہیں آرہا تھا۔ باہرے ہلکا ہلکا شورا تھنے لگا۔عزی شورین کرخودکو بھی سمٹنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے باہرے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔اس کا سانس رکنے لگا۔ باہر شور اب جیخ و بکار میں تبدیل ہونے لگا۔عزی نے ہڑ بڑا کرآئکھیں کھولیں اور كرے ميں بچا ثاثے كى طرف د كھنے لگى۔اے فوراً انداز ہ ہوااب كرے ميں لئنے، لو نے اور کم ہوجانے کے لئے کچھ بھی نہیں .....سوائے اس کے اپنے۔ بیسوچتے ہی اسے جیے جھٹکا سالگا۔اس نے پاس اور بے بسی کے عالم میں اپنی کمزور آ تکھیں پوری قوت سے کھولیں اور کمرے کے اردگر دایسے دیکھنے لگی جیسے کسی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔'' یہاں میرا بڑا بیٹا رشید بیٹھتا تھا۔۔۔۔ تآز میری چھوٹی بیٹی۔ادھر میرے قریب، یہاں مبیٹھتی تھی .....اُدھراس کونے میں ناز کا باپ عمہ بستر میں پڑار ہتا تھا....سب کو گولی لگی ..... سب مرگئے .....اب کون ہے میرا..... مجھے اب کس کے مرنے کا خوف ہے۔ آنے دو ..... كون آتا ب " .... إن آپ سے بربراتے ہوئے اسے ابنا آپ يچھ بلكامحسوس موا .... کچھ خوف بھی کم محسوس بوا ..... ا جا تک اُس نے کتے کی طرف دیکھا ..... وہ بدستورا سے دیکھے جارہا تھا.....عزی نے کچھ بھے کرا قرار میں سر ہلا دیا، جیسے اس کے خاموش اور مطمئن ہونے کا راز پالیا ہو۔ باہر سے پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی کی آواز سنتے ہی جیسے عزی کو کسی غیرمرئی توت نے کھڑا کیا ..... چند کمچے وہ ای طرح کھڑی رہی۔ جیسےا پے آپ اس

غلام ني شآبد

طرح کھڑا ہونے کا سبب ڈھونڈنے کی کوشش کررہی ہو۔ پھر پچھٹے ہوئے نظریں پھر دروازے کے درمیان بیٹھے کتے پر پڑیں۔ باہر پھر خاموثی چھا گئے۔ وہ سانس رو کے ادھ کھلے دروازے کی طرف و کیھنے لگی۔ دوسرے ہی لیحے جوتوں کی بھیا تک چرچراہث اسے قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جسے س کے پہلے اس کا دل دہل کےرہ جاتا تھا۔ آج اس وقت وہ خود کو قدرے بے خوف محسوں کررہی تھی۔اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ واقعی اس باراہے کسی عزیز کے مرنے کا کوئی خوف نہیں۔ بیسو چتے ہی اس کاسارا خون جیسے آنکھوں میں اتر آیا۔ " مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈرنہیں .....کوئی غمنہیں "خود سے بر برواتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔دروازے کے قریب پہنچ کرزرد کتے کو چند کمجے دیکھتی رہی۔ پھرینچے جھک کراس کی گردن پرایک دوبار ہاتھ پھیرااور بوری قوت سے درواز ہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کتااس حالت میں بیٹار ہا۔ تاہم کی لخت اس کے کان کھڑے ہو گئے ، جیسے کسی غیرمتوقع واقعہ کا منتظر ہو۔ باہر جونوں کی بھیا نک چرچراہٹ اچا نک رک گئی۔ چند کمحے سناٹا رہا۔ پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی کی آواز سنتے ہی زرد کتا جیسے نیزے پر کھڑا ہو گیا۔ باہر پھر سناٹا چھا گیا۔اس نے ایک زور دار جھر جھری لی اور سر جھکائے باہر نکل گیا۔ چند کھے بعد بھو نکنے کی آوازیں آناشروع ہوئیں جیسے کوئی کتا کسی عزیز کے مرنے پربین کررہا ہو ....ای دن شام کو ٹیلی ویژن پراس واقعے کی تفصیل دی گئی۔ تاہم مرنے والے کے لواحقین کے حق میں ایک ا یک لا کھروپیہ بطورِ ریلیف دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ دو دن بعد چندلوگ محلّہ والول کے ساتھ عزی کے ٹوٹے بھوٹے دروازے پر کھڑے آپس میں پچھ باتیں کررہے تھے۔ایک آ دی کے ہاتھ میں چند کاغذات کے علاوہ عزی کے نام چیک بھی تھا۔عزی کا کوئی وارث

غلام نبی شآمد

كى كويزى كاوالدث و في كايبرانيندن موجهدا إيل ايت عن الطبيك يولي كان المارية نمودالاعوالور إسبتم آوتيه على والمخذى في كوف على الدولاب برتا كره الوكالد غورتيس المنف والوكولها وركي الالالال كالظرال ويك يرجم كرره كنك ورتابي لمحاه فوينه كلامهار مت تبياً لينظم كالمرفية في يعلم الدرا وكرا يكن جهبت من جيك واليالي جمينا، اور چیک مند میں داوات کی برزان کی طرف بھا گئے کھٹا ہوا۔ لوگٹ جیزیت پہنے اور کھی مند جھتے۔ موائے پہلے ایک دوہرے کود پھنے لکے پیرس کے فلوف دون بنے اللے بوی برکن کے م جير آلي اين بو ان او چيک کوانال کرا سے زيان جے جا پينے الگا۔ پير بھی جب آلي نه بولی او أبيج اليكلي بيجيلها وتضبتان بالركيا آيدا بك الكراا فينا كرميا من يزيد ويست وين بني والبار گیا۔ پھرڈ سٹ بن کوغور سے دیکھا۔ اردگر دلوگوں کی طرف دیکھا، ایک جھر جھری لی اور یرانی مسجد کے ساتھ والے فہر ستان کی طرف مزگیا جہاں پر سوں عزی کو وفنایا گیا تھا۔ لیج اللہ بچر بار سالی جا ایک جات کے ایک ایک کا تعالی کا ایک ک الياراس خاتيد زوردار يجر يحل الورس يحكاس بايرنقل أيا - چند لح بحد يح يح آدادى ئائرون يوك يوك توك كالموليك كالموليك كالموليك كالموليك كالمولية و المسال ول شام أو ئىلەر يەن ئەردار ئىرى كى ئىلىدى كى ئىلىمى كى ئىلىدى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدى ئىلىدىدىن ئىلىدىدىكى ئىلىدىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدى ايك الأكار و بيدين و ين كا كان الله ال أنيا و دون بعد چند لوك نكر والول ك いるでひるときたよいいとりなべいかからないしてきます アルンタをからははことはいってもとりましてもあしてもからいた

المائين المائين المائين

(اعلیان خاری ہے

نىن كاآوازرندھى فى بىلونان كابندھۇ ئے كوتھاكررزاق كى آواز ئے أے أو ئے سے روك ديا "تم عبر علام او سوتك كي والاين في كن أس الت بم تيارند 当一つりんのはにてよれり上り上をはとるにないとしてならいの كروسين أى رات جاويد يحوكا تقارية في خاصا يقارياوات عن مرا كليد بيضنا كالورتم كتى يوسى دراق كا با تى يى دورى كا در يى دورى كا طرف ويكما سرزاق ن يُربِي كرف ويكما سائد ى اندركوني فيعل كرت يوك ر المراح في الأثن أن في بيس من العداء المراج المرا بچوں کی جانب دیکھا۔عنبرین اورمشاق کو گہری نیند میں دیکھ کر قدر کے اعلمینان ہوا ۔۔۔۔ تا الم موت الروقطات في أو كانت الى زياعات التي كان التي المن المنت كان المنت كان التي ويماروه النظام الموالة وولي ويعمون مؤكل المالم ووولة سواجية الكالا عام والموات و كالمول الله المحلول المن عام وفي سے ايك دولز كو كو خوصل ويار دولوں الى كرا الے كار الے كار ال ليا كرے كا درواز والوركو كيان كلي وكي كر تذيذ ك أورسوالي نظرول سے ايك دوسرے كي طرف و يحف الله الرياب في المعلى بعدى المعلى المورا في ما لن جوا الل في خوا الله المعرفي تقى استدا بسته جيوات بولى المان ورداز المان المردان المان الم المائية بي والتك بول المحلي المناه المحلي إلى المناه المحلية بوائد والمحال المحال المحال المحال المحال وه فنظر چركيان يك وه خاويد كوافعا كو ألي كالي جم ليالي تنظر و يحصة ر ليتي الا كانتي موساتي

( خلام بي شاب

103

(اعلان جادي ۽

غلام نبی شاہد

کین میں گیا، وہاں سے سبزی کے لئے تھیلا اور دودھ کا برتن لے کر اطمینان سے بیرونی دروازے سے باہر بازار کی طرف نکل گیا۔

آ دھی رات کو پھر در دازے پر دستک ہوئی۔مشاق نے مشینی انداز میں کمرے کی لائٹ آن کی جس کے ساتھ ہی دستک آنا بند ہوئی۔ کمرے کا دروازہ اور کھڑ کیوں کو پورا کھلا د کھے کر اس نے فوراً زینب اور رزاق کی طرف دیکھا۔ انہیں گہری نیند میں دیکھے کر اُسے قدرے اطمینان ہوا۔ پھرسامنے بڑی بہن عنبرین کی طرف دیکھا، جوخوف ہے مہمی سمٹی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھے رہی تھی'' دروازے پر پھر دستک ہوئی.....' کہتے ہوئے مشاق نے جیسے خود کوسمیٹ لیا ..... ' ہاں ....دروازے پر پھر دستک ہوئی ..... 'عزرین کی زبان سے مشکل سے نکلا ..... '' کون ہوسکتا ہے .....'' کہتے ہوئے مشاق کو اپنا وجود گھٹتا بر هتا لگ ربا تھا ..... " وہ بھی ہو کتے ہیں .....اگر وہ اندر آگئے ..... میں اُٹھ کر دیکھتی ہوں ..... ' عنبرین نے اپنی پوری قوت جیسے اُٹھنے میں لگا دی ....لیکن اس کے جسم میں حرکت نہ ہوئی ..... " بنہیں ..... مشاق کی آواز نے جیسے اُسے دروازے سے واپس تھینج لیا..... وہ ابھی اپنے ہونے نہ ہونے کے تذبذب میں تھی کہ مشاق نے قدرے تھہرے ہوئے کہجے میں کہا..... "تم بیٹھی رہو.... میں اُنہیں زندہ واپس نہیں جانے دوں گا بس تم امی ابو کا خیال رکھنا۔ وہ اپنی جگہ ہے حرکت کئے بغیر جیسے دروازے ہے باہرنکل گیاعنبرین ا ہے اپنی جگہ دیکھے کر دحشت اور خوف ہے اندر ہی اندر بھھر کررہ گئی۔ا جا نک اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگے پرانے وال کلاک پر پڑ گئیں .....گھڑی کی سوئیوں کی ہلکی حرکت نے جیسے اُس کے ذہن پر گرم ہتھوڑ امار دیا .....وہ پوری قوت سے چلانے لگی ....اس کی چنخ نے

غلام نبی شآمد

مشان كي سائلت وجود مين وكت دي دوه كهدري هي المنظمة ديكهو .... مجه يادا ربائ أس رات بهي يهي وقت تفالسي جب وه اندرا أي السياور حاويد بها كواية ما توالي عن عن مشاق بي يقي يجها لم ين والي كالوف كالحرف ويمين محسوس موسية لكاله مناسمة اى مابوكي طرف ويكها وويظالمراجي كمرى فيند فين تصر انهين و الله الراس يرجيب كيفيت طارى مولى \_ بينالحون ك التي جين وه بيراليك الملا كفي موكد من الدرساف كوسي موتي كين المدوات الدرساف كوسي موتي كين المع فاطب بنوات ال زندہ نیس چیوروں گا ہے کہتے ہوئے وہ جسے دروازے کے درمیان ستون کی ظرح کے دلا ہوگیا۔ عبرین ای آبو کے سر ہانے خوف اور تذبذب کے درمیان دعا کئی ما نکھے لگی .....رزاق بظاهر كبرى خينريل تفاية احا مك أس كي أي يحقيل كل أينين والمين بالخصف والبي تيز جاتو براك كَي كُرفت محت بوني ادر دورواز عصب بابرالد طير على الكيس بطار بياز كرو بي الكار ے بیٹ میں آت کے ایک کر سے سے نکل کر برا مدے بین آئے۔ والے الحق فوف اور وحشت ہے اُن کے چبرے بھاری بھاری لگ رہے تھے جینے برسوں کے بیاد مجبورا کرون ہے باہرا کے ہوں۔ مکان کا بیرونی درواز واور کھڑ کیاں کی دیکے کر دوتوں اندر کمروں میں الله وبال مرجيز التي آيي جلد مفوظ و كي كروا بل برآمدے مين الے اس ووران وات ك ساری وحشت اور خوف ان کے چروں سے عائب ہو چکا تھا۔ اب ان کے چرے تھا بمعلى الكراب على وول تراك والرائع كالرائع المال المعلى المراف الدائع الموسع المعلقة







مشاق کھ کہنائی چاہتا کہ عزرین نے قدرے تھیرے ہوئے لیجے میں کہا'' میں ای اور ابوکو جگاتی ہوں ۔۔۔۔' کہتے ہوئے وہ رزاق اور زینب کو جگانے کے لئے کمرے کی طرف مڑی ۔۔۔۔مشاق آسے چند لمجے ویکھتار ہا اُس کے چہرے پر ایک خفیف کی مسکراہ انجر آئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اندر پکن میں گیا۔ وہاں سے سبزی لانے کے لئے تھیلا اور دودھ کا برتن اُٹھا کروہ بیرونی دروازے نے لئل کر باہر بازار کی طرف مڑگیا۔

......☆☆☆......

ببلم يادك جائة بو ي زينت لودائة ين بجول لوسنجا لنامشكل بود با تقاروه ايك دوبار يجول كولانك يكل تح ليكن ينج اين خرارتول سه بازئيل آر ب تقديني できしきれるいことでいうとないとうというとうころろう كلادى كاطرح اينا تجوع بما يواش تيكامار في كاعداد ين بار بار تكل تحما كر بمن أو جِراع .... جواب ين اس عام ين أيك مال تجوفى فاطركيندكوا يك باته عدوس باته ين كالرباؤل كالركاظ على الجراكرا سائلون سى ديوية وشاكر كافئ عددأو ل باتحداد يراش كرمال كاطرف ويصى \_ تصف اس عبي أودواى بيز جاتا اورو يكينة وروي ويكنة دونو ل نظام كرك أبليزيزية سندنب غينة اور بمنتجليا بهث ينك دونو ل كو دُارْ دُر الكر في سن ين سن يبلي الكها تقاراس فقت كوكر ين ركو ..... وبال بارك نىي تۇ يىل دالىن كىر كىلىلان كى ...... دونون ئىچەد يىغامىرى ئى ئىچىپ چاپ چىنى ك

فلام ي شايد

## ہم جیت گئے!

جہلم پارک جاتے ہوئے زینت کوراستے میں بچوں کوسنجالنامشکل ہور ہا تھا۔وہ ایک دوبار بچوں کو ڈانٹ چکی تھی لیکن بچے اپنی شرارتوں سے بازنہیں آرہے تھے۔ بیٹے آ صف نے عمر کے سات برس بھی ابھی پورے نہیں کئے تھے۔ مال کے آ گے آ گے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح اپنا حجوٹا بکلا ہوا میں چھکا مارنے کے انداز میں بار بارگھما گھما کر بہن کو چڑا تا ..... جواب میں اس سے عمر میں ایک سال حجوثی فاطمہ گیند کوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کسی ماہر باؤلر کی طرح گھما پھرا کراُ سے اشاروں سے ہی زیروپر آ وٹ کر کے خوشی سے دونوں ہاتھ او پراٹھا کر ماں کی طرف دیکھتی ۔ آصف اس سے پچھ زیادہ ہی چڑ جاتا ..... اور د مکھتے ہی و مکھتے وونوں جی مڑک اُلجھ پڑتے ....نینب غصے اور جھنجھلا ہٹ میں دونوں کو ڈانٹ کرالگ کرتی ..... "میں نے پہلے ہی کہا تھا۔اس فتنے کو گھر میں رکھو ..... وہاں پارک میں کھیلنے کے لئے بہت چیزیں ہیں مگرتم کہاں ماننے والے تھے۔اب چپ جاپ چلو .... نہیں تو میں واپس گھرلے جاؤں گی ..... ' دونوں کچھ دریر خاموشی ہے جیب جاپ چلنے کے

غلام نبي شابد

بعد پھراُ کھے پڑتے ....زینت کواس جھلتی گری میں رہ رہ کرا پنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اُس نے بچوں کی ضد کے سامنے ہار کیوں مانی۔ آنے والے ایتوار کو اپنے ابو کے ساتھ جاتے۔ میں نے بیدردِسر کیوں مول لیا۔ توبہ توبہ .....دونوں ایک سے بڑھ کرایک ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جب اس کا غصہ قدرے کم ہوا تو ساتھ ہی اسے اچا تک یاد آیا۔ سویرے جب اُس نے دوسری منزل کے ایک کمرے کی صفائی کے دوران پائین باغ کی طرف کھلنے والی کھڑ کی کھول دی تھی۔ ہوا کا ایک لطیف ہلکا جھونکا اسے گد گدا گیا.....آگے بڑھ کر کھڑ کی سے ذرا باہر جھا نکتے ہوئے نیچے دائیں بائیں دور تک نظریں دوڑائیں تھیں۔ ہر طرف خاموثی تھی،سکون تھا، آس پاس وُور دُور تک پیڑ پودےلہلہارہے تھے۔اُسے میہ سب خواب سالگا تھا۔'' مجھے بیسب کچھ خواب سا کیوں لگ رہا ہے'؟ اس نے اپنے آپ ہے سوال کیا۔اسے یادآیا بچھلے جون کے یہی دن کتنے خوفناک اورڈراؤنے تھے۔دن میں سو ہار جان نکلی تھی۔ بچلی منزل کی کھڑ کیوں کےسارے شیشے ابھی ٹوٹے پڑے ہیں۔ بیرو نی دروازے پر گولیوں کے نشان آ صف اور فاطمہ کو آج بھی جھگڑنے ، بے جاشور شرا با کرنے سے بازر کھر ہے ہیں .....کیا کیانہیں ویکھا۔ یادآتے ہی اس نے کھڑ کی سے قدرے اور باہر جھا نکتے ہوئے دائیں بائیں ویکھاتھا۔ پھراطمینان اور یقین کے ساتھا پنے آپ سے برد برائی تھی .....' لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں، کتنی خاموشی ہے، ہرطرف سکون ہی سکون ہے ....جبھی تو بچے کئی دنوں سے جہلم پارک لے جانے کی ضد کرر ہے ہیں۔شاید میں بلاوجہ ان سے زیادتی کررہی ہوں۔ پرسوں رات گئے پہتہ نہیں فوزیہ بچوں کے ساتھ کہاں کہاں گھوم کرآئی۔ مجھے بچوں کوجہلم پارک لے جانا جا ہیئے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ میری بھی تفریح

غلام نی شامد

م الحصور الخدام المقال المنظم تورونوں بچوں نے خوتی ہے اپنے بھاری جنے کا ندھوں سے اس طرح اُتار چیکے تھے جیے ا - ایمان کے ایک است اس میں است کے ایک میں است میں است میں است میں کے اپنے میں است کے اپنے میں است کے اپنے میں است میں تیار ہوگرا صف نے اپنے چھو کے بلے پر نبضہ جمالیا اور فاطمہ کے ہاتھ معمول کی طرح کیندا کی تھی، جسے دیکھ کرزینب نے دونوں کو بہت والنا تعالمی ال فلنے لو کھر میں رکھو سے اور اور اور اور کی کر دونوں نے بلا اور کیند مان المان ا بالقول میں کے کردونوں اس کے تنا سے تیار کھڑے بھے۔ عصے اور مجھمطا ہے میں منہ سے الفاظ میں نکل یارے سے کہ دونوں نے جیسے ایک مفتو یہ بندطر کے سے مشتر کہ اعلانیہ جاری سر از ای می ایم ایک او بالکل جمی تنگ بیل کریں گئے ۔ یہ مختر کہ افلانیہ ن فرزینت کا الرك المرات المراج المر سلىلەنور ديا\_نين ئے رك كردائي طرف كلت كالونترى طرف ويكتا جهال خواتين كى ن الحل الماران المحرفة المرادة و المارين المرادي المرادي المولى الموليات الدين المرادة المرادة والمرادة والمرا طرف ففر الربخ كالشارة كيااور خود قطارين ففرى بهولى - أصف اور قاطمه دوسرے بيوں كي طرف و مجھے لیے جو کات کے لڑیارک میں وائل ہورا ہے تھے۔ زینب فی باری آئی، اس المان المعالم المعالم الموالية المعالم كي المعالم الموالم الموالية الموالية المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ا

فلام بى تابد

110

(اعلان جاری م

عول على المفور و كي المحيد كم الله المولي المين المرابطي المرابط ا المعديد الناكبي كيدن يركم الموكاك باتعين تعاديب الماتع ي كيث يركم يوجي كود يكي كليدونون قبلول و يعلي الله والما والما والما والما والمعانية الميانية الميان فالجالور يخالد كو باتھ تھے كي كما تلادا إلى يونى والي الله كاليورا كالى يونى واليے منزل کی بائیں ماغ کی طرف محلنے والی کھنے کی کھول دی ہو ہوا کا دہی اطبیع جا کا جھونکا ہے يَعِرُكُولُولِيا كَيَا مِنْ الْمِحْلِي لِمُنْ الْمُولِكُ الْعُولِكُ الْمُؤْكِلِ الْمُأْلِقِ بِي مَا وَقَدِرَ فِي مِنْ الْمُؤْكِلِ اللْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ اللْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ اللْمُؤْكِلِ اللْمُؤْكِلِ اللْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ اللْمُؤْكِلِ الْمُؤْكِلِ ا كاسياب رياعام فاطرك كارف كياد يودين فاكام وه في يجر آمو وقي الانتيان ن يون واكين بالكين المليخ مختلف كفيلون مين مصروف التضاب تاجم بارك أيس إوهراً وهر وليول وكورا وكي الدوله الدرى المدر الملاا أهي بسرة في إرك من فوجول كاليوا كام الماريم الرواكر ولظرين إلى الماكروالا كلا والكالة التي المالة المالي المالية والماكم المالية برفطري بالمالة المالية حكياكيا في والمنظير ومان آصف افرة فاطم لي إلى يين كرك عيلن الني المنظمة المنظمة والمواقعة المرة المنظمة المرافعة المرافعة المرة المرافعة ا - رئيم جُوانيش كبيل نظرته في المن الله المحل المرقلة بديالة المجانية كريسة بما المريد المراقط جهتك عَجْفِتُكُ كُوالِ جِلْ الْمَانُ الدِّيلِ عَهِم كَفِيلِ مُركِمِ الْمُعْلِينِ بِي يَهِالِ الْمُعِينَ وَعَلَّة بِي يَعِيلُ وَنَعَلَّة بِي يَعِيلُ وَنَعَلَّة بِي يَعِيلُ وَنَعَلَّة بِي يَعِيلُ وَنَعِيلُ وَنَعَلَّة بِي يَعِيلُ وَنَعِيلُ وَنَعِلُوا الْمُؤْمِنُ وَنَعِيلُ وَنَعِيلُ وَنَعِيلُ وَنَعِيلُ وَنَعِيلُ وَنَعِيلُ وَنَعِلِكُ وَنَعِلُوا فَالْمُؤْمِنُ وَلِي فَعِيلًا لِللْهِ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَيْ فَي مِنْ فَالْمِنْ فَلِي مِنْ فِي فَعِيلًا فِي مِنْ فِي فِي فَعِلْمُ اللْمُ مِنْ فَعِيلُوا فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ فِي مِنْ فَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْ - إو ونوات كى طرفك معوجه العرك أكيوب الماكلة و ليوسي بالى والا يتبال بكيان الحيان على الدى ن چیز یوا بازی من اکتباه و اید در تازی بازی بازی see saw بری slide swing, see saw البطرفاك اشلادا كنياب وونوال يت تقدر آسية يخيد كالحيين والمين والمناب بالكاليات المتعابي المتعابية 

بالثاري للذي

10

(اعلال جاري م

دوسرے کی طرف دیکھ کر بلا اور گیند مال کے قریب رکھ دیئے اور قریب ہی Slide کے سامنے دوسرے بچوں میں شامل ہو گئے۔ زینب نے اطمینان کا سانس لیا۔ بلااور گیندا ٹھا کر ا کیے طرف رکھ دیئے اور خود قدرے ابھری ہوئی جگہ چنار کی جیحاؤں کی طرف بڑھ گئی جہاں بہلے ہی اس کی کچھ ہم عمرعور تیں بیٹھی سامنے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی....۔ دائیں طرف قريب ہى فوجى كو كھڑاد كيچ كرباكيں طرف دو ہے كاسرالمبالھينج كرآصف اور فاطمہ كی طرف د کیھنے لگی جودونوں Slide پر چڑھنے کی کوشش کررہے تھے۔ آصف ایک دوبار چڑھنے میں کا میاب رہاتا ہم فاطمہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام رہی۔وہ منہ بسورتی مال کے پاس آئی اور روہانی آواز میں کہا'' میں گھر جاؤں گی، مجھے نہیں کھیلنا یہاں'' .....''نہیں میری جان،روتے نہیں'' .....کہتے ہوئے زینب نے بیگ سے چیس کالفافہ نکال کراس کے ہاتھ میں تھا دیا .....'' فی الحال تم بیچیس کھاؤ ، بعد میں تمہیں اُدھر swing کے پاس لے جاؤں گی، دہاں زیادہ بیچ نہیں ہیں'۔ فاطمہ نے قدرے دوری پر swing کی طرف دیکھا اور مطمئن ہوکر کھانے لگی اور ساتھ ہی آصف کی طرف چڑاتے ہوئے ویکھنے لگی۔ آصف سے ر ہانہ گیا۔ اپنی باری چھوڑ کر دوڑتا ہوا مال اور فاطمہ کے سامنے گھڑا ہو گیا۔ ''مجھے بھی دو''۔ آصف نے بیر پینچتے ہوئے کہا۔ زینب نے مسکراتے ہوئے دوسرالفافہ نکال کراس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آصف بڑی تیزی سے چیس کھانے لگا، بار بار slide کی طرف دیکھتا رہا۔ ا جا نک اس کی نظریں بائیں طرف أنھیں ۔ وہاں سے فوجی کہیں جاچکا تھاا ورتھوڑی جگہ خالی ہوگئی تھی۔شاید ڈرکی وجہ سے بچے اس طرف نہیں آئے تھے۔ فاطمہ نے اس دوران بورا لفافه خالي كرديا تعاربا كيس طرف قدر ي تحلى جكه ديكي كرباته يو تخصيا وركيند باته مين أمحات

غلام ني شابد

ہوئے ماں سے بولی''امی،اس بار بیٹنگ میں کروں گی''۔'' کیوں کل جوٹاس میں جیتا تب سے میں تھوڑی آؤٹ ہوا تھا، چلو'۔ کہتے ہوئے آصف ماہر کھلاڑی کی طرح میدان کی طرف چل پڑااور فاطمہ منہ بسورتی ہوئی گیند ہاتھ میں لے کراس کے پیچھے چل پڑی۔ زینب صرف مسکرا کررہ گئی اور قریب ہی بیٹھی ایک ہم عمرعورت کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔اس دوران آصف نے دو چھوٹی کنگریاں لے کر وکٹ کا کام لیا اوران کے سامنے ز مین پر بلاٹکا کر فاطمہ کی بالنگ کا انتظار کرنے لگا۔ فاطمہ نے اپنی پوری ذہانت دکھا کر بالنگ شروع کی۔ آصف ہر بار ماہر کھلاڑی کی طرح گیند کوزور سے مارتا تا ہم ہر بار گیند لڑھک کروہیں سامنے ہی رک جاتی اور آصف گینداٹھا کر فاطمہ کی طرف اُحچھال دیتا۔اس دوران فاطمہ نے جب ایک بارآ صف کی طرف گیند پھینگی ،احیا تک درمیان میں گیند دو بڑے فوجی جوتوں کے ساتھ ٹکرا کرزک گئی۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کردیکھا،سا منے نوجی اسے دیکھ كرمسكرار بانتفا- فاطمه كي سمجھ ميں ميچھ نه آيا۔ آصف كى طرف ديكھا جوفوجى كى آڑ ميں بلاز مين ے ٹکا کر گیند کا نظار کرر ہاتھا۔ زینب کوہم عمرعورت کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھ کر پھر نوجی کی طرف دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے گیند کو ہلکی ٹھکر ماری۔ گیند فاطمہ کے پاس آئی۔اُس نے گیند ہاتھ میں لے لی اور پچھسوچ کر گیندکوفوجی کے پنچے سے باہر دائیں طرف آصف کی طرف اُمچھال دی۔فوجی نے مسکراتے ہوئے دایاں پاؤں ذرا پھیلا کر گیند کو پھرردک دیا اورمسکراتے ہوئے کھر فاطمہ کی طرف ہلکی ٹھوکر ماری۔ گیند پھر فاطمہ کے سامنے رک گئی۔ فاطمہ نے گیند ہاتھ میں اٹھالی اور آصف کی طرف دیکھا جوجھنجھلاتے ہوئے اسے اشارے سے یا کیں طرف گیند پھنکنے کا اشارہ کرر ہاتھا اور خود بھی وکٹ چھوڑ کر

غلام نبی شآمد

فوجی کی آڑے ذرا ہٹ کر بائیں طرف بلاٹکا کر گیند کا انتظار کرنے لگا۔ فاطمہ نے پوری حالا کی ہے اپنی جگہ کھڑے کھڑے نوجی کے بائیں طرف سے زور سے گیندآ صف کی طرف سیمینکی فرجی نے اس باربھی اپنابایاں پاؤں ذرا پھیلا کر گیندروکی اور مسکراتے ہوئے پھر ہلکی تھوکر ماری۔ گیندلڑ ھک کر پھر فاطمہ کے سامنے رُک گئی۔ گیند ہاتھ میں لی آصف کی طرف دیکھا جو بہت غصے میں اسے گیند کوفوجی کے اوپر سے بھینکنے کا اشارہ کررہا تھا۔ فاطمہ کی سمجھ میں پچھ بیں آر ہاتھا۔ ہے بسی میں مال کی طرف دیکھا جود وسری عورت کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔فوجی کی طرف دیکھا، جواُ ہے مسکراتے ہوئے گیند پھینکنے کا اشارہ کرر ہاتھا۔ تذبذب اورجھنجطلاہٹ میں اسے بچھ سوجھانہیں ، دوڑ کر ماں کے پاس آئی اور بیچھے ہے اس کا کندھا بلا بلاکر کہنے گئی''امی اس کو ہٹاؤ وہاں ہے''۔ زینب نے مڑ کراہے دیکھا اورپیار سے یو چیا''کس کو؟'' .....فاطمہ نے ہاتھ کے اشارے سے فوجی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' اُس کو' ' .....نینب نے فوجی کی طرف دیکھا جواب بھی مسکراتے ہوئے فاطمہ کو د کمچەر با تفا۔ تذبذب میں زینب کو مجھے سوجھانہیں کہ کیا کرے۔ پھر فاطمہ کو پیارے آ ہتہ ے کہا'' کوئی بات نہیں ، جاؤتم کھیلو، وہ وہاں ہے ابھی ہٹ جائے گا''۔ زینب پھر گفتگومیں مصروف ہوگئی۔ فاطمہ نے پھر فوجی کی طرف دیکھا جو آصف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ قدرے اعتاد ہے گیند لے کرائی جگہ پرآئی اور پیرزمین پر تفہرا کرآ صف کوآ واز دی: " بھیا!..... " آصف جواس دوران کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے قریب ہی جھولے میں جیسے جھول رہا تھا۔ آ وازین کر فاطمہ کی جانب دیکھنے لگا۔ فاطمہ کے ہاتھوں میں گیندد مکھے کر پھر بلا ز مین پرٹکا کر گیند کا انتظار کرنے لگا۔ فوجی نے مؤکر آصف کی طرف دیکھا، جواپنی جگہ بلے

غلام نبى شآبد

سے نشان لگار ہاتھا۔ فوجی نے مسکراتے ہوئے پھر فاطمہ کی طرف دیکھا، جوقد رے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔اس کی مسکراہٹ پوری ہنسی میں تبدیل ہوگئی۔ فاطمہ نے آصف کی طرف کچھاشارہ کیا اور آئکھیں بند کر کے اپنی پوری قوت سے گیند آصف کی طرف پھینک دی۔ پھر میہ سوچ کرآ نکھیں کھولیں کہ گیند آصف تک پہنچ گئی ہو گی لیکن اسے اس باربھی گیندفوجی جوتوں کے درمیان مہمی منظر آئی۔فوجی نے پھرمسکرا کر گیندکوہلکی تھوکر ماری۔ گیند واپس فاطمہ کے قریب آ کر زُک گئی۔ گیند ہاتھ میں اٹھائی۔ آصف کی طرف دیکھا جو غصے میں اسے شاروں میں نئی تر کیبیں بتار ہاتھا۔ ماں کی طرف دیکھا جو گفتگو میں مصروف تھی۔ گیند بھینکنے کے لئے ہاتھ او پر کیا۔ پھر جیسے ہاتھ آپ ہی آپ ینچے آگیا۔ دائیں بائیں دیکھا مبھی بچے کھیلوں میں مصروف تھے۔سامنے فوجی کواپنی طرف مسکراتے دیکھ کرجی میں آیا یہاں سے بھاگ جائے۔ پھر پوری طرح ہار کر دونوں ہاتھوں سے آئکھیں میچتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی اور رونا شروع کیا .....ا ہے روتے دیکھ کر آصف نے غصے سے بلاز مین پر دے مارااور سامنے slide کی طرف متوجہ ہوا۔ زینب کے ساتھ گفتگو میں مصروف خانون نے زینب کو فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا جوز مین پربیٹھی آئکھیں میچےرور ہی تھی۔ گوکہ پارک میں شور کی وجہ سے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تاہم اس طرح زمین پراُسے بیٹھے دیکھے کرنینب دوڑ کراس کے قریب آگئی۔ اسے، کھایا، کپڑے جھاڑتے ہوئے بیار سے پوچھا''میری گڑیا کیوں رور ہی ہے۔آصف نے پھر پچھ کہا'' نہیں وہ وہاں ہے ہٹمانہیں''۔ فاطمہ نے آئکھیں بند کئے سر ہلاتے ہوئے ندینب کے پیچیے کی طرف اشارہ کیا''کون''۔ کہتے ہوئے زینب نے مڑ کردیکھا۔''یہاں تو

غلام ني شآمد

كوئى ..... " ـ اس سے يہلے زينب اين بات بورى كرتى \_ "وه " فاطمه نے آئكھيں كھولتے فوجی کی طرف اشارہ کیا۔لیکن وہاں ہے فوجی ہٹ چکا تھا۔ فاطمہ نے خوشی ہے چلاتے ہوئے آصف کوآ واز دی۔ "ہٹ گیا" ..... کہتے ہوئے گیند لے کر بالکل ای جگہ کھڑی ہوگئی جہاں کچھ دیر پہلے فوجی کھڑا تھاا ورخوش ہے گیندکو ہاتھ ہوئے آصف کی طرف د مکھتے ہوئے زورزورے کہنے لگی"ہم جیت گئے"۔نینب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بیلی کی طرف دیکھا جومسکراتے ہوئے ئلا رہی تھی۔ زینب پھر بچوں کی طرف دیکھا جوخوثی میں جھومتے ہوئے کہتے جارہے تھے"ہم جیت گئے،ہم جیت گئے ....." بچوں کواس طرح خوشی سے جھومتے د کھے کرمسکراتی ہوئی سہل کے پاس آبیٹی ۔ فوجی جوقدرے دوری سے بچول کو و کچے رہاتھا....جیسے بچھ بچھنے کی کوشش کررہاتھا۔اس دوران آس یاس کے چنداور یچے فاطمہ اورآ صف کی آوازیں س کران کے ساتھ شامل ہوکرایک دائرے کی شکل میں پوری لئے کے ساتھ تالی بجا بجا کرزورزورے کہنے لگے''ہم جیت گئے،ہم جیت گئے''....اس دوران ایک دو بار فاطمہ کی نظریں فوجی ہے بھی مکرائی۔ فوجی نے محسوس کیااب بچی کے چہرے پر خوف کی جگہ کسی اور کیفیت نے لے لی ہے۔ جسے وہ سمجھ نہیں پار ہاتھا..... ' مجھے وہاں سے ہنانہیں جاہیے تھا....نہیں نہیں بچے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ابھی تھک کرنگل جا کیں گے'۔ سوچتے ہوئے اس نے اپنے ہتھیا را یک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے کرز مین پر قدرے زور سے ٹکا دیا۔ زینب اور اس کی سہلی کے ساتھ ساتھ چنار کی چھاؤں میں بیٹھی دوسری عورتیں اب اپنی اپنی گفتگو بھول کر بچوں کواس طرح خوشی سے ناچتے دیکھے کر بہت محظوظ ہو ر ہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ اور آصف کے گرد پارک میں موجود اور بچوں کے ساتھ

فلام ني شابد

ساتھ پارک میں سیرکوآئے کچھ سیاحوں کے بیچ بھی شامل ہوگئے۔ پچھنو جوان لڑکے لڑکیاں دور سے تالی بجا کران کا ساتھ دے رہے تھے۔ پیسب دیکھ کرفوجی تذبذب میں سو چنے لگا۔'' مجھے وہ جگہ نہیں چھوڑنی جاہیے تھی ....نہیں نہیں میں نے ایسا کیا کیا۔ بج ہیں۔ کھیل رہے ہیں ..... نہیں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے ..... مجھے اپنی جگہ سے ہمنانہیں عایمے تھا۔ٹھیک ہے میں اپنی جگہ جا کر پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے کون رو کے گا؟ بچے ہیں مجھے دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے'۔اپنی سوچ کوعملی جامہ پہنانے کے لئے وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ دائیں بائیں دیکھا، اپنے ہتھیار کو دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے سامنے ناچتے بچوں کو دیکھا اور پورے فوجی انداز میں ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بچوں کے قریب پہنچالیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بچے اسے قریب سے دیکھ کراور شدت سے کہنے لگے ..... ''ہم جیت گئے، ہم جیت گئے''۔ نوجی تذبذب اور قدرے غصے میں فاطمہ اور آصف کو ڈھونڈنے لگا کمیکن اسے محسوس ہوا سارے بچوں کی شکل فاطمہ اور آصف جیسی ہے۔ ہڑ بڑا کروہ ایک دوقدم پیجھے ہٹ گیا۔ پھر پچھسوچ کر ہتھیار کواوپر اٹھاتے ہوئے آ کے بڑھ کر بچوں کے درمیان سے راستہ بنا تا ہوا بالکل ای جگہ کھڑا ہو گیا جہاں پہلے ڈیوٹی دے رہا تھا.....دائیں بائیں پارک میں سبھی فوجی کی اس حرکت سے پریشان ہونے کے بجائے اور محظوظ ہوئے ، کیوں کہ بچے اب زیادہ ہی شدت کے ساتھ فوجی کے گردگول دائرے کی شکل میں تالی بجا بجا کرا یک رِدم اور لے کے ساتھ گار ہے تھے''ہم جیت گئے ،ہم جیت گئے''۔ بچوں کے نیچ کھڑے فوجی کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کیا کرے'' مجھے یہاں نہیں آ نا جاہیے تھا،نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے ڈیوتی دینے سے کون روسکتا ہے؟ ابھی تھک کر

غلام نبی شاہد

گھرجائیں گے ....لیکن میرے یہاں ہے ہٹ جانے سے ایسا کیا ہوا، جو بیاس طرح بے خوف ہوکر.....'' یہ '' انگل ہےلوچیں'' کہتے ہوئے ایک بچے نے چیس کالفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ فوجی نے دائیں بائیں بچوں کی طرف و یکھا۔ بچے خوشی میں جھومتے ہوئے اسے مختلف کھانے کی چیزیں پیش کررہے تھے۔''انگل بەلوچىس''۔''انكل يەلوچيۇگم''،''انكل بەلو Apple''.....فوجى اپنے ہتھيار كى طرح ب جان وساکت انہیں صرف دیکھتار ہا۔اے اپنا آپ ایک گہرے گرم کنوئیں میں ڈو بتا ابحرتا محسوس ہور ہاتھا۔خوف، تذبذب اور بے بیٹنی میں وہ اندر ہی اندر بینے بیپنے ہور ہاتھا جوا یک سیلاب بن کراس کے ہاتھوں تک پہنچااوراس کا ہتھیار ہاتھ سے خود بخو دگر گیا۔ بچوں نے بڑی احتیاط ہے ہتھیاراُ ٹھا کر واپس اس کے ہاتھ میں تھا دیا۔ بچوں کی بیحرکت و کمھے کر ساری پارک تالیوں سے گونخ اٹھی۔ بہت سے فوٹو بھی لئے گئے۔ زینب جو کافی در سے فاطمہ اور آصف برنظریں ٹکائے دیکھ رہی تھی۔اب کچھ دیر سے بچوں کی اس بڑی بھیڑ میں نظرنہیں آر ہی تھی۔وداُنہیں دیکھنے کے لئے اپنی جگہ سے اٹھی۔اتنے میں پاس ہی ایک مسجد ہے مغرب کی اذان بچوں کی آوازوں پر غالب آگئی۔اذان کے ساتھ ساتھ تالیوں کی آواز بھی کچھ مدھم پڑگئی۔ پھر پوری پارک میں عجیب خاموثی چھا گئی۔سارے بیچے دوڑ دوڑ کر ا پنے اپنے عزیز وں کے پاس آ گئے۔ فاطمہ اور آصف بھی دوڑ کر ماں کے پاس آئے۔ زینب نے نہ جانے کیا سوچ کر دونوں کو زورے سینے سے لگایا.....اور تینوں پارک میں موجود دوسرے بچوں اورعزیزوں کے ساتھ پارک کے بیرونی گیٹ کی طرف ایک فاتح نوجی کی طرح بڑھنے لگے .....فوجی اپنی جگہ کھڑے کھڑے آئکھیں گھما گھما یہ سب دیکھتا

غلام ني شابد

C

......☆☆☆.....

غلام نبی شآمد

## ابالبيين

بچھلے آٹھ دنوں سے شہر میں جگہ جگہ سنگ باری "کنہ جنگ" جاری تھی۔اس دوران لطیف اور حلیمہ اینے ۹ سال کے اکلوتے بیٹے آصف کو کسی طرح گھر میں ہی بندر کھنے میں کا میاب ہو گئے تھے۔میاں بیوی دوسرے تمام ضروری کام چھوڑ کر آصف کی تاک میں رہتے۔اسے دن مجراینے ساتھ رکھتے۔اس دوران آصف نے بھی ہزار ہاجتن کئے کہ وہ باہرگلی کی نکڑتک پہنچے جہاں سنگ بازمور چے سنجالتے تھے۔لیکن وہ ہر بارنا کام رہا۔حلیمہاور لطیف آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ کس طرح وہ آصف کو گلی میں جانے ہے بازر کھیں۔ ہرروزاس کی کوئی نہ کوئی فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کرتے۔ایک دن مشورہ کر کے اس کی نئی ماڈل کی سائنکل کی فرمائش بھی پوری کرنے کا دعدہ کیا،جس کے لئے آصف بچھلے کئی مہینوں سے فرمائش کرتا آیا تھا۔ آصف کا دل ان باتوں سے صرف چند ہی کمحوں کے لئے بہل جاتا کیونکہ باہرگلی کی نکڑ ہے مسلسل نعرہ بازی اور دوسری آوازیں ان فرمائشوں پر غالب آجاتی۔ وہ سٹر ھیاں پھلانگیا ہوا دوسری منزل کے ایک کمرے کی کھڑ کی جو باہرگلی کی نکڑ کی طرف تھلتی

فلام نبي شآبد

تھی، کے پاس بیٹھ کرنیچ کلی میں اور لوگوں کے ساتھ ہم عمر بچوں کو آتے جاتے بھا گتے ویکھتا ر ہتا۔لطیف اور حلیمہ جیسے بچھ نہ سجھتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہتے۔اس دوران ا یک دن سور ہے حلیمہ کومحسوں ہوا کہ آصف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔اسے یاد آیا پچھلے جار یا نج دن ہے آصف کی بھوک بھی کم ہوگئ ہے۔ اکثر گم سم اور بچھا بچھار ہتا ہے۔ کتابوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔اپنے قریب بلا کراس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔وہ بخارہے تپ رہاتھا۔ اس دوران باہر سے گولیوں کی آواز نے اسے اور خوف زدہ کیا۔ وہ آصف کو لے کر دوسرے كرے ميں داخل ہوئى جہال لطيف جھنجطلاہ ف اور تذبذب ميں پرانی كتابيں ترتيب سے ر کھر ہاتھا۔ چند کمحے حلیمہا سے بے یتنی سے دیکھتی رہی ۔اسے لگالطیف جیسے برسوں سے اس كمرے ميں قيد ہے۔اكثر باہر فائر نگ كى آوازىن كروہ اس كمرے ميں گھس جاتا تھااوراپني پرانی کتابیں ایک جگہ ہے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتا تھا۔ یا اللہ .....اگر دو جار دِن اور یہی حالت رہی تو شایدلطیف دہنی توازن .....نہیں نہیں .....اییانہیں ہوسکتا۔''اس نے اندر ہی اندرخود کویقین دلانا حیا ہالیکن بے بیٹنی اور تذبذب چہرے پرصافعیاں تھا۔لطیف جو چند لمحول سے دونوں کوغور ہے دیکھ رہا تھا۔ قدرے جھنجھلائے ہوئے بول پڑا'' کیا بات ہے'۔'اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بخارے تپ رہا ہے۔ بھوک بھی نہیں ہے۔ کل سے پچھ نہیں کھایا۔اسے ڈاکٹر جاوید کے پاس لے جاؤ، دُورتونہیں ہے'۔حلیمہ نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا.....''اپنے بارے میں بھی بتاد و''۔حلیمہ نے قدرے فکر مندی سے جمله بورا کیا..... "مجھے کیا ہوا ہے "لطیف نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا" اسے بھی کے پہیں ہوا۔ یہ بہانے بنا تاہے'۔

غلام نبى شابد

اُس روزشام کوئی وی سے شہر میں سنگ باری کے دوران ہلاکتوں کے متعلق خبر کو لئے کر دونوں میاں بوی نے آصف کو زبر دست تنبیہہ کی کہ وہ کسی صورت بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔

آج سنگ باری کا دسوال دن تھا۔ آصف سورے سے ہی کھڑ کی سے نیچ گلی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم عمر بچوں کوآتے جاتے دیکھ رہاتھا۔ای دوران نکڑ کے آس پاس کہیں گولی کی آواز ہے گلی میں زبردست بھگدڑ کچے گئی۔ بیچے جوان، سبجی ادھر اُدھر بھاگنے لگے۔ آصف چندلمحہ انہیں ویکھتا رہا پھر جیسے ان کے ساتھ ساتھ بھا گنے لگا۔ وہ سر هیاں پھلانگنا ہوانیجے کچن میں آگیا۔اس کا سانس بھول گیا تھا۔حلیمہ نے اسے سینے سے لگایا۔ حلیمہ نے گھبرا کر کمرے میں إدھراُدھرد یکھا۔لطیف شاید فائزیگ کی آواز سنتے ہی كمرے ميں تھس گيا تھا۔اس نے أسے كئي بارآواز دى ليكن باہر سے نعروں اور دوسرى آ وازوں میں اس کی آ واز جیسے دب کررہ گئیں۔وہ آصف کو لے کرلطیف کے کمرے ہیں آ گئی۔لطیف اپنی پرانی کتابیں پھر دوسری جگہ بظاہر بڑے اطمینان سے رکھ رہا تھا۔ جیسے اسے کسی اور چیز کا دھیان ہی نہ ہو۔حلیمہاسے چند کمجے دیکھتی رہی ، پھر قدرےاحتجا جا پوچھے بیٹھی'' پیرکیا کررہ ہو؟'' .....'' کیا کررہا ہوں کتابیں ترتیب سے رکھ رہا ہوں''۔لطیف نے بغیرد کیھے صفائی دی۔ "تم پچھلے دس دنوں سے یہی کرر ہے ہو۔اس کی طبیعت تھیک نہیں ہےاسے ڈاکٹر جاوید کے پاس لے جاؤ نہیں تو میں خود لے جاؤں گی'' .....حلیمہ نے پھر آصف كى طرف ديھتے ہوئے كہا۔ جو باپ كورتم طلب نظروں سے ديكھ رہا تھا۔" كيا ہوا ہے اسے ' ..... کہتے ہوئے لطیف نے آصف کی طرف دیکھا۔ چند کمجے اسے دیکھتا رہا۔ اندر

غلام نبی شابد

ے فیصلہ بیں کریار ہاتھا کہ بیارکون ہے؟ ''اب کیاسوچ رہے ہو' حلیمہ کی آواز نے اس کے فیصلے کو تقویت دی۔''ٹھیک ہے'' ....لطیف نے خودکواندر سے سمیٹ کر فیصلہ بیٹے کے حق میں کیا ..... 'کیا ٹھیک ہے' ..... حلیمہ نے وضاحت طلب کی۔ آصف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن ..... کہتے کہتے لطیف رُک گیا ..... ' لیکن کیا'' حلیمہ کے لہجے میں قدرے غصہ تھا..... میں خود جا کرڈ اکٹر جاوید ہے بات کروں گائم اس کا خیال رکھنا لطیف کے کمرے سے نکلتے ہی آصف کا دماغ تیزی ہے حرکت میں آگیا۔حلیمہاسے کچن میں لے آئی۔ بیار ے اس کی پیشانی کوچومتے ہوئے کہا ..... "میرے لال ہتم نے سورے سے پچھ کھایانہیں۔ آؤ میں تمہارے لئے اچھا تہوہ بناتی ہوں۔ٹھیک ہے'۔آصف خالی خالی نظروں سے اسے د يكهار با \_ يجهسوچة سوچة اس كےخون كا د باؤ برده گيا تھا جس كى وجه سےاس كا چېره لال ہو گیا تھا۔حلیمہ قبوہ بنانے میں مشغول ہوگئی۔ آصف چند کمجے اسے دیکھتار ہا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اُٹھ کر کمرے سے باہرآ گیا۔ باہرآنگن کا دروازہ کھلا دیکھ کروہ تیرکی طرح دروازے سے نکل

اُدھرلطیف ڈاکٹر جاوید سے ٹل کر محلے کے اندرہی ایک کیمسٹ سے دوائیں لے کر واپس لوٹا۔ بھاگئے کے دوران کر واپس لوٹا۔ بھاگئے کے دوران اسے اپنا گھر، جودوسری گلی میں تفا، کوسول دورنظر آنے لگا۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آرہے تھے۔ ''میں نے مکان یہاں لیاہی کیوں ...... حلیمہ کولگ رہا ہے میں پاگل ہوں ..... خیالات آرہے تھے۔ ''میں کے میاضرف کتا ہیں تر تیب سے رکھتا ہوں ۔ حالات ٹھیک ہوت ہیں ، ایسانہیں ہے۔ میں صرف کتا ہیں تر تیب سے رکھتا ہوں ۔ حالات ٹھیک ہوتے ہی میں پچھ نہ پچھ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ آصف واقعی بیارہے یا باہر جانے کے لئے

غلام نبی شآمد

بہانے بناتا ہے؟ ڈاکٹر جاوید کہدر ہاتھاان حالات میں ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گولیوں ک آواز سنتے ہی آ دی کمرے میں گھس کر بار بار کتابیں ترتیب سے رکھتا ہے۔'انہی خیالات میں غرق بڑی مشکل سے گرتا پڑتا لطیف گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔اسے محسول ہوا منٹوں کا فاصلہ اُس نے گھنٹوں میں طے کیا۔قدرے اطمینان کا سانس لے کراس نے جونہی دردازه کھولاسامنے علیمہ کو بُت کی طرح کھڑا دیکھ کروہ فوراسمجھ گیااور بوری شدت ہے چلایا " آصف کہاں ہے؟" "نکل گیا" ..... حلیمہ کی آواز جیسے کسی گہرے کنوئیں ہے آرہی تھی.....''نکل گیا''۔لطیف خود سے دہراتے ہوئے بے بسی سے إدھراُ دھرکہیں دیکھنے لگا۔ دوائیوں کا لفافیہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔حلیمہ کی طرف دیکھا بھرواپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ آگے بڑھنا ہی چا ہتا تھا کہ حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی اورلطیف کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ "تم مت جاؤ ..... وہ دوسر بچوں کے ساتھ إدھر أدھر كہيں ہوگا۔ بس آتا بى ہوگا"۔ كہتے ہوئے اس کی آواز رُندھ گئی۔ ''نہیں ۔۔۔ بھی واپس نہیں آتے ۔۔۔۔ مجھے جانے دو''۔ کہتے ہوئے لطیف دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر دروازہ کھولنا ہی جاہا کہ باہر سے كر فيوكا اعلان ہور ہا تھا۔ وہ وہيں جيسے اكڑ كے رہ گيا۔'' آصف ابنبيں آئے گا۔تم ابھی كہتے تھے بھی واپس نہیں آتے''۔ كہتے ہوئے حليمہ بے بى سے إدھراُ دھرد مكھنے لگی جیسے كسی غیبی مدد کی اُمید ہو .....لطیف تذبذب اور کشکش میں ابھی فیصلہ ہی نہیں کر بار ہاتھا کہ کیا كرے۔اتنے ميں آصف ہانتيا ہوا دروازے ہے داخل ہوكر مال كے سامنے كھڑا ہو گيا۔ حلیمہ کویفتین ہی نہیں آیا۔وہ اُسے زورے سینے سے لگا کر''میرے لال ہم کہاں گئے تھے۔ میرا تو دم ہی نکل گیا تھا''۔ کہتے ہوئے لطیف کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب قدرے سنجل کر

غلام ني شآبد

اعلان جارى ب

آصف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے محسوں ہوا کہ جیسے وہ کوئی من پیند کھیل کھیل کرآیا ہو۔

ہانپنے کے باوجود بھی اس کا چبرہ کھلا ہوا ہے۔ ''سیسب کیسے ہوا''۔ اپنے آپ سے دو ہراتے

ہوئے قدرے تذبذب میں آگے بڑھ کروہ آصف کو بری طرح مارنے اور کونے لگا۔ ''تم

باہر گئے ہی کیوں .....تم بیار نہیں تھے۔ تم بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ میں

تہہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا''۔ اس دوران حلیمہ آصف کو بچاتے بچاتے اندر کمرے میں

لے گئی۔ باہر سے پھرفائرنگ کی آوازیں آئیں ۔ لطیف نہ چاہے ہوئے بھی اپنے کمرے

میں گھس گیا۔

سے بیم کو حلیمہ دوسری منزل کے کمرے میں آصف کو کھڑ کی کے بجائے بیڈ پر آرام
سے لیٹے دیکھ کر قدرے شش ویٹے میں پڑگئی۔ قریب آکراس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کرخور سے
اس کے چہرے کو دیکھا جو پوری طرح کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ پوچھا، بیٹا اب کیسی طبیعت ہے۔
اب بخارتو نہیں ہے''۔' دنہیں ای مجھے بخار کب تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں' آصف نے
اطمینان سے جواب دیا۔ حلیمہ پچھ نہ بھوئے پھر سمجھانے لگی ....۔' بیٹا اب خدا کے لئے ہر
گز باہر نہیں نکانا تمہیں اپنے ابو کے غصے کا تو پت ہے۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے بھی پہنیں
کیا کیا سننا پڑا۔ اتنا منع کرنے کے باوجود بھی تم باہر نکلے۔ ہماری توجان ہی نکل گئ تھی'۔
کیا کیا سننا پڑا۔ اتنا منع کرنے کے باوجود بھی تم باہر نکلے۔ ہماری توجان ہی نکل گئ تھی'۔

"میں نے کسی کو پھر نہیں مارا" .....آصف نے معصومیت سے صفائی دی۔ "پھر نہیں مارا۔ ہماری تو جان ہی نکل گئ" ۔ حلیمہ نے قدر سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آصف نے تکمیہ کے بینچے سے ایک چھوٹا پھر نکالا اورا سے غور سے دیکھنے لگا۔ حلیمہ قدر سے تذبذب میں تکمیہ کے بینچے سے ایک چھوٹا پھر نکالا اورا سے غور سے دیکھنے لگا۔ حلیمہ قدر سے تذبذب میں تکمیہ کا صف اور بھی پھرکود کیھنے لگی۔ پھرای لیج میں بولی۔" میدکیا ہے"؟ پھر .....آصف

غلام نبی شآمد

نے ای معصومیت سے جواب دیا۔ 'اسے یہال کیوں لائے ہو۔ دو مجھے، میں اسے باہر کھینک دول گی''۔ حلیمہ نے قدرے تیز کہے میں کہا''نہیں ای میمولی پھرنہیں ہے''۔ "اجِها" طیمہ نے قدرے تذبذب میں پوجھا...." ہاں! ای جب میں نکڑ پرسنگ باری '' كنه جنَّك'' و مكيدر ہا تھا۔ پھر پية نہيں اجا نگ مجھے كيا ہوگيا۔ ميں إدھراُدھر پھر ڈھونڈ نے لگا۔میری نظراس چھوٹے سے پھر پر پڑی ....لین ..... ' کہتے ہوئے آصف رک گیا،جیسے كونَى رازكى بات كينے والا ہو...... ''ليكن كيا؟'' حليمها بھى تذبذب ميں تقى ......'' وہ اى ميں نے جو نبی سے چھوٹا پھر ہاتھ میں لیا۔ ای وقت فوج آ گئی اور کر فیولگ گیا۔ میں دوڑتے دوڑے گھر آ گیا تا کہ ابو سے پوچھوں میرے پھراٹھاتے ہی فوج کیوں آگئی اور کر فیو کیوں لگ گیا؟ لیکن ابونے پوچھنے کا موقعہ ہی نہیں دیا ..... آپ کومعلوم ہے؟'' .....' د نہیں ، مجھے نہیں معلوم۔ پیتائیں کیااناپ شناپ بک رہاہے۔ دے بیاپھر مجھے .....حلیمہ نے قدرے رُش کہے میں کہا'' ..... ' انہیں ای .... آپ کو ایک اور بات بتانی ہے .... آپ کو پیة ہے''؟ .....'' کیا'' ..... حلیمہ نے پوری برہمی اور جھنجھلا ہٹ سے پوچھا .....''میں نے خواب میں ابا بیلیں دیکھیں''۔ کہتے ہوئے آصف نے پھر تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور اطمینان سے کروٹ بدلی۔

------☆☆☆-------

غلام ني شامد

### احتياط

تقریباً دومہینے کی لگا تاردن رات کی محنت کے بعد شہر خاص میں کھیل کا ایک بردا میدان اب مکمل ہونے کے آخری مراحل میں تھا۔ چندروز میں میدان کے جاروں طرف تماشائیوں کے لئے کرسیوں کو قرینے سے سجایا گیا۔ ساتھ ہی میدان کے دائیں طرف درمیان میں ایک خوبصورت سٹیج بھی تیار ہوا جس کے دائیں بائیں اور پیچھے سو کے قریب فیمتی صوفہ سیٹ میدان کی خوبصورتی میں اور اضا فہ کر رہے تھے۔ان تیاریوں کے دوران اطراف میں کھیل کے میدان کے متعلق دُور دُور تک چر پچشروع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنااپنا نقطة نظر پیش كرتار ما- تا مم علاقے كے نوجوان جيسے سب مجھ بھول كرآئنده مختلف كھياوں میں نمایاں کارگردگی دکھانے کے خواب دیکھنے لگے ....ساتھ ہی پیخبر بھی وُوروُور تک پھیل گئی کہ کھیل کے میدان کا افتتاح علاقے کی دو بہترین فٹ بال ٹیموں کے درمیان پیج سے ہوگا .....دوسرے دن اخبار میں خبرآئی کہ • اجون کوشہرِ خاص میں نئے آزاد سپورٹس سٹیڈیم کا ا فتتاح وزیرکھیل کے ہاتھوں ہوگا جوا فتتاحی پیچ کھیلنے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کریں

غلام نبی شآمد

گے .....اُس شام مختلف ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی کہ دس جون کو افتتاحی میچ سے قبل تمام احتیاطی تدبیریں اختیار کی جائیں تا کہ پیج کے دوران کسی قتم کی بدامنی کا ذرہ بھی خدشہ نہ رہے ..... ہدایت پاتے ہی مختلف ایجنسیاں حرکت میں آگئیں ..... ۱ جون کوآس پاس کے سارے علاقوں کے گلی کو چوں میں ہفتوں ہے جمع کوڑا کر کٹ کوصاف کیا گیا۔ کھیل کے میدان کی طرف جانے والے تمام گلی کو چوں اور دیواروں کو چونے سے بوت دیا گیا..... میجھ در بعد کھیل کے میدان کے متظمین میدان کے داخلی گیٹ پرآنے والوں کامسکراتے استقبال کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے دوران وہ قدرے تذبذب میں رہے۔اس دوران منسٹرصاحب ایک کاروال کی صورت میں میدان میں داخل ہوئے اورا پنی مخصوص عبكه برتشريف فرما ہوئے ..... كى نگا ہيں سامنے خالى ميدان كى طرف مركوز ہوئيں سبھی منتظر تھے کہ ٹیمیں اب اُڑی کہ اب اُڑی ۔۔۔۔۔لیکن منسٹرصاحب کے سامنے کھیل کا میدان وریان ہی رہا ..... چند منٹ بعد منسٹر صاحب نے اپنی گھڑی کی طرف ویکھا۔ پھر قدرے جھنجھلاتے ہوئے ساتھ ہی ہیٹھے ایک آفیسرے بوچھا..... 'وٹیمیں کہاں ہیں ..... جیج كب شروع ہوگا .....ميراشيدول بہت ٹائٹ ہے۔آپ كومعلوم ہے ..... ' سنتے ہی آفيسر نے سر جھکالیااور پیچھے مڑ کرایک اورآ فیسرے پوچھا ..... پوچھتے پوچھتے بات ایجنسی کے اعلیٰ آفیسر تک پینجی .....جس کا جواب منسٹر کو قدرے معذرت کے ساتھ گوش گذار کیا گیا..... " كه جناب اس علاقے كے تمام نوجوانوں كو احتياطً ..... پہلے ہى حراست ميں ليا گيا

......☆☆☆......

غلام ني شآبد

## خواب، قيداور تماشائي

فیکٹری کے مین گیٹ سے باہرا تے ہی مجھ پر پھروہی خوف ، تذبذب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پچھ جھنجھلاتے ہوئے میں نے سڑک پار کی اور دوسری جانب دو پہر کی تیز دھوپ میں گاڑی کا نظار کرنے لگا ..... چند کمجے بعد گاڑی دائیں جانب سے آتی دکھائی دی۔ میں خالی خالی نظروں ہے گاڑی کود یکھتار ہااوراندر ہی اندراپنی اس کیفیت کے بارے میں سوچنے لگا ..... جو بھی بھی ا جیا تک کہیں اندر سے عود کرمیر ہے سارے وجو د کو منتشر کر کے رکھ دیتی ہے ۔۔۔۔ مجھے یاد آیا آج سورے گھرے نکلتے وقت ہے ہی مجھ پر بیہ کیفیت طاری ہوئی....اور گھر سے مین روڈ تک آتے آتے میں رات گئے تک واقعات کے متعلق سوچتار ہا ۔۔۔۔ بظاہر کوئی ایسی انہونی بات نہ ہوئی سوائے اس کے کہ عشاء کی اذ ان کے وقت ہیوی نے ٹی وی کا والیوم کم کرنے کو کہا تھا .....جو میں نے فوراً کیا .....لیکن یا نہیں آر ہاتھا کہ پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی کہ ہیں .....سورے بیوی نے ایک عجیب غریب خواب کا ذکر کیا .....جو اس نے رات کو دیکھا تھا.....اور جس میں بے تعلق سے ایسے

غلام نبی شآمد

واقعات کا ذکر تھا .....جن سے مجھے اندر ہی اندرخوف سامحسوں ہوا.....وہ خواب سنار ہی تھی ....میں نے توجہ نین کی طرف دی ....جو مال کوغورے دیکھیر ہاتھا ....میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی ..... یا .... شاید دی بھی ہو .... کچھ یادنہیں آ رہا ..... ٹھیک ہے .... شایداس کے بعد ہی مجھ پر میر کیفیت طاری ہوئی تھی .....تذبذب میں بچھ فیصلہ ہیں کر پارہا تھا .....کہ گاڑی قریب آ کے زُک گئی .....ایک سواری گاڑی سے اتری ..... میں گاڑی میں سوار ہوا.....گاڑی پھر چل بڑی ۔ میں پیشانی کا پسینہ یو نجھتا ہوا دا کیں طرف ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔۔۔۔کنڈ کٹر کو کرایہ دیا۔۔۔۔اور قدرے اطمینان ہے اپنی کیفیت پر سوچنے لگا..... پھرجھنجھلاتے ہوئے إدھرأدھرد مکھنے لگا..... بيسيوں بارتنبائي ميں بيٹھ كراس يرغوركر چکا ہوں .....کھڑی سے باہر منظر تیزی سے بدل رہا تھا....لین میرے اندر کا منظر کب کا منجمد ہوکررہ گیا ہے۔میری بائیں جانب ایک خاتون اپنے بیچے کو گود میں لے کرآئکھوں میں خوبصورت منظر تر تیب دے رہی تھی۔اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے عجیب ساخوف محسوں ہونے لگا .....نہ جانے کیوں مجھے فیض کی یا د شدت ہے آئی ..... میں جلداز جلد گھر پہنچنا جا ہتا تھا ....میں نے آئکھیں بند کر لیں ..... کچھ دیر بعد گاڑی اگلے ساپ پر رک گئی۔۔۔۔ آنکھیں کھولی ۔۔۔۔گاڑی شہر کے وسط میں نئی پارک کے سامنے کھڑی تھی ۔۔۔۔۔ پچھ سواریاں اُتر نے لگیں .....میری دائیں جانب خاتون بھی بچے کو گود میں اُٹھا کراتر گئی ..... میں نے پارک کی جانب دیکھا.....تقریباً چونٹ اونچی جالی کے اندر کا منظر میرے اندر کے منظرے بہت مختلف تھا۔ وسیع یارک میں لوگ ٹولیوں کی صورت میں قدرے بے فکر اور خوش وخرم گھوم پھر رہے تھے .... جالی کے ساتھ ساتھ قدر ہے تنہائی میں کچھ جوان جوڑے

غلام نبى شابد

منظر کواور خوبصورت بنانے میں محو تھے۔ساتھ ہی ایک طرف چھوٹے سے تالاب میں بیچ نہارے تھے۔ مجھے پھرفیض کی یادآتی۔ چندلمحوں کے لئے جیسے میراسارا تذبذب اور بے چینی غائب ہوئی .....کیوں نہ میں بھی چند کھے پارک میں گزار آؤں ....اپے آپ سے برابراتے ہوئے میں اپن سیٹ سے اُٹھ کھڑا ہوا ..... اگلی بار میں فہمیدہ اور فیض کوضر ورساتھ لے آؤں گا''اپنے آپ سے بیفیصلہ کرتے ہوئے میں بھی گاڑی سے بیچے اُترااور پارک کی دوسری طرف میں گیٹ کی جانب بڑھنے لگا .....مین گیٹ کے قریب پہنچا تو وہاں مکٹ کاؤنٹر کے سامنے کمبی لائن و مکیے کر پچھے ما یوس ہوا .....نظریں پھر پارک کے اندر کے منظر سے دوحيار ہوئيں .....اندرمنظر واقعی خوبصورت اور دل کولبھانے والاتھا.....میں لائین میں کھڑا ہوگیا.....اور چند کمیے اطمینان سے لائن میں کھڑا رہالیکن ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھا ..... چند کمچے پھر بھی کھڑار ہا..... پھر کچھاُ کتا کرادھراُدھر دیکھنے لگا.....نظر آ گے ٹکٹ کاؤنٹر کی جانب بھیڑ پر پڑی جے و مکھ کرمیری اُ کتاب غصے میں تبدیل ہوئی۔ میں کسی صورت چند کمح پارک کے اندرگزارنا جاہتا تھا۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔نظریں پارک کے سامنے سڑک کے پارتماشہ گاہ پر پڑیں ..... مجھے یا و آیا .....وہاں ایک عرصے سے ایک کھیل کھیلا جارہا تھا۔۔۔۔لیکن مجھے بھی وقت نہیں ملا۔۔۔۔تماشہ گاہ کے مین گیٹ پر کوئی بھیڑنتھی۔۔۔۔میں نے گھڑی کی طرف دیکھا.....ابھی سہ پہر کے تین ہی ہجے تھے.....مکن ہے وہاں بھی پارک کے اندرجیسا ہی کھیل ہو ..... کیوں نہ میں فی الحال کھیل دیکھ آؤں اور پھر پارک کے اندرجا کر چند لیمے ستالوں ....سوچتے ہوئے میں نے سڑک پار کی اور تماشہ گاہ کے مین گیٹ کے قریب پہنچتے ہی گیٹ کے دائیں طرف سے ایک اڈھیر عمر کا آدمی اچا تک نکل کرمیرے

غلام نبی شاہد

قریب آیا.....اُس نے کھیل کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا دیا اور تیزی ہے واپس گیٹ کے عقب میں جیسے غائب ہو گیا .....اہے و کھے کر مجھے رہ رہ کریاد آنے لگا .....کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں ویکھا ہے۔وہ میرا جانا پہچانا ہے،اس لئے اُس نے مجھ ہے ٹکٹ کے پیسے نہیں لئے۔لیکن تھا کون ..... ٹھیک سے یا زہیں آ رہا تھا ..... میں ٹکٹ لے کر تماشہ گاہ کے ہال کے مرکزی دروازے پر پہنچا .....دروازے کے ساتھ جوآ دمی ہال کے اندر کی طرف کھڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھا دیالیکن ساتھ ہی محسوس ہوا ..... بیدو ہی آ دی ہے جس نے باہر گیٹ پرمیرے ہاتھ میں کھیل کا ٹکٹ تھادیا تھا ....اس دوران میں دوتین قدم ہال کے اندرآیا تخا..... پیچھے مڑ کر دیکھا....اُس نے شاید درواز دبند کیا تھا.....اند حیرے میں کچھ نظر نبیں آر ہاتھا۔ ہال کی طرف گھوم کر دیکھا۔ نیم مدھم روشنی میں پجھ صاف نہیں دکھائی دے ر ہاتھا۔ دائیں بائیں راستہ مٹولتا ہوا مشکل ہے بائیں طرف ایک خالی کری ہر بیٹھ گیا چند لمحے ای طرح بیٹھار ہا پھر جب آنکھیں ہال کی مدھم روشنی سے پچھے مانوی ہوئیں تو غور سے دیکھا۔ تقریباً ایک تہائی ہال تماشائیوں ہے بھراتھا.....آ گے تئے پرسرخ رنگ کا پردہ لاکا ہو انتا- سارے تماشائی بظاہراُ ی طرف دیچے رہے تھے کہ کب پردہ اُٹھے اور کھیل شروع ہو ..... میں بھی جیپ جاپ بیٹار ہا ....الیکن پارک کا منظرر در در کریاد آرہا تھا ..... چند کھے ای طرح گزرے کہ اچا تک تئے کے دائیں بائیں پپیکروں سے پہلے شور کے ساتھ عجیب ی آ دازیں آنا شروع ہوئیں۔ پھر جیسے کوئی زور سے بال میں موجود تماشائیوں سے مخاطب ہوا۔کوشش کے باوجود بھی میں کچھ نہ سمجھ کا۔شاید کھیل دریہ سے شروع ہونے پر معذرت کا اظہارکیا جار ہاتھایا کچھاور ..... میں کچھ نہ مجھ سکا۔ سپیکر خاموش ہو گئے۔ میں سرخ پردے کی

فلام نی ثابد

اعلان جارى ب

طرف تکنکی باندھے دیکھتار ہا کہ بس اب پردہ اُٹھے گا اور کھیل شروع ہوگا۔ پچھ نہ ہوا مجھے اینے آپ پر غصہ آنے لگا .....گھڑی کی طرف دیکھا ..... کچھاندازہ نہ کرسکا .....دائیں بائیں دیکھا تو تماشائی اب بھی خاموشی ہے آگے سرخ پردے کی طرف و کھے رہے تھے....اچا تک میرے آگے سے دو تماشائی اپنی سیٹوں سے اُٹھے اور میرے قریب سے گزر کرعقب میں چلے گئے جہاں ہے میں اندر ہال میں داخل ہوا تھا۔ میں اُ دھرد کھتار ہااور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔وہ جیسے اندھیرے میں غائب سے ہوگئے۔دروازہ نہ کھلا یجے در بعدوہ واپس آئے اور میرے قریب کھڑے ہو گئے اور اشاروں میں ایک دوسرے کو کچھ سمجھانے لگے۔ پھراُن میں سے ایک ہال کے بیچوں نیچ راستہ کی طرف مڑ کرآ گے بڑھنے لگا، دوسرا بھی اس کے پیچھے ہولیا۔ میں انہیں دیکھتار ہا۔وہ دونوں تیج کے قریب پہنچ کردائیں طرف ایک قدرے جھوٹے سے دروازے سے باہرنکل گئے۔ میں نے بے یقینی اور تذبذب میں پھرٹیج پر لئے سرخ پردے کی طرف دیکھا جو مجھے اب ایک سرخ کنگریٹ دیوار کی طرح لگ رہاتھا.....ہال میں لوگ اب بھی جیپ تھے کہیں ہے بھی کسی طرح کا احتجاج یا کسی تشم کی سر گوشی نہیں ہور ہی تھی جس سے مجھے وحشت سی ہوئی ..... میں نے ہمت کر کے پھرا ہے دائیں بائیں بیٹھے تماشائیوں کی طرف دیکھا۔ بظاہرلوگ ہی تھے کیکن جیسے اُن میں جان نہیں تھی۔جیسے کسی نے لاشیں بڑے قرینے سے کرسیوں پر سجار کھی تھیں .....میں ہڑ ہڑا کر اُٹھ کھڑا ہوا اور عقب میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اندھیرے میں دیوار کو دور تک شوالا ..... و ہاں جیسے درواز ہ تھا ہی نہیں ۔ واپس مڑا توسٹیج کی دائیں طرف قدرے چھوٹے سے دروازے پرنظر پڑی جہاں سے کچھ دیریہلے دو تماشائی باہرنگل

فلام نبی شآبد

گئے تھے۔ میں خود کو کوستا ہوا تئے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر چھوٹے سے دروازے سے با ہرنگل گیا۔۔۔۔لیکن یہاں کا منظرا ندر کے منظر سے زیادہ مختلف نہ تھا۔وہی نیم روشنی ، دائیں طرف تھوڑی دوری پرایک اور در واز وتھا جس پرسرخ رنگ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ شایدیہاں ے باہر جانے کا راستہ ہو .....قریب بھنچ کر پردہ ہٹا یا .....درواز ہ نہتھا، وہ دیوارتھی .....وہ تماشائی کدھرہے باہر نکلے .... نکلے بھی یا ....؟ میں واپس چھوٹے ہے دروازے کی طرف برُ صنا بی جا ہتا تھا کہ بیچھے سے جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی .....میں آ واز کی طرف تقریباً دوڑ پڑا .....جول جول ہیں آ گے بڑھتا گیا آ وازبھی دور ہوتی ہوئی معلوم ہور ہی تھی۔اس دوران میں ایک سٹرھی بھی چڑھ آیا تھا۔۔۔۔۔اوراب میں شاید دوسری منزل میں تھا۔ آواز اب بھی آر ہی تھی .....میں بوری توجہ ہے آواز سننے لگا ..... مجھے محسوں ہوا جیسے میآواز دروازہ کھلنے کی نہ ہو بلکہ کسی چیز کے تھیٹنے کی آواز ہو۔ مدھم روشنی میں دائیں طرف ایک بڑے شیشے پر نظر پڑی .....قریب گیا اور شیشے کے دوسری طرف دیکھنے لگا..... کچھ دیر بعد کچھ کچھ دکھائی دیا.....اندرایک وسیع کمرے میں سٹریجر پر دو تماشائی جیسے لیٹے تھے اور ایک اوجیڑ عمر کا آ دی ..... شایدوہی جس نے مجھے مکٹ دیا تھااور شاید بعد میں واپس بھی لیا تھا۔وہ اسٹر پچرکو تحسیث کر دوسری طرف لے جار ہاتھا۔ میں شیشے کوز ورز ور سے پیٹتار ہااورساتھ ہی اسے آ داز بھی دیتار ہا.....تا کہ میری طرف متوجہ ہو.....میری آ دازوں اور شیشہ پیٹنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا..... پھر شینے کی دوسری طرف دیکھا وہ اسٹر پچرکوتقریباً کمرے کے دوسرے کونے تک تھیٹتے ہوئے پہنچ گیا تھا۔ دونوں تماشائی بے سُدھ اسٹریچر پر پڑے تھے۔ وہ ا جا نک رُک گیااور میری طرف دیجینے لگا۔ جیسے اُ سے معلوم نہیں میں کہاں پر ہوں .....اُ س

غلام نبی شآبد

کے چہرے پر ایک عجیب زہریلی مسکراہٹ خمودار ہوئی .....جے دیچے کرمیں اور خوفز دہ ہوگیا۔وہ اسٹر پچرکو تھیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا....میں نےمشکل سے خود پر قابو یالیا اور شروع سے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا ..... مکٹ ، کھیل، ہال، پردہ، تماشائی اب بیسب ..... بیسب مجھے کچھ کچھ آر ہا تھا....جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے باہر کا راستہ تلاش کر کے یہاں ہے نکل جانا جا ہیئے .....نہیں تو میرا حال بھی ..... دو تماشائیوں ، یا حال میں موجود لاشوں جیسا ہوگا ....نہیں میں کسی صورت یہاں سے نکل جاؤں گا'' ..... میں پاگلوں کی طرح واپس پہلے دروازے کی طرف دوڑا .....مشکل سے د بال پهنچا-شایدیمی درواز ه تها.....درواز ه کهولا .....ا ندر داخل هوا.....ا ندر <u>پ</u>هرمنظرمختلف تھا۔ نیچے کی طرف ایک پختہ سیڑھی جارہی تھی۔جسکے آخر پر تیز روشنی نظر آ رہی تھی۔شاید یہیں سے باہر جانے کا راستہ ہو ..... میں جلدی سے سٹر صیال اُتر ا..... آخر پرمحسوس ہواروشنی کہیں اور سے آ رہی ہے۔ بائیں جانب اوپر کی طرف دیکھا ایک سٹرھی اوپر کی طرف جارہی تھی جس کے آخر پر تیز روشی نظر آ رہی تھی ....شاید و ہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہو..... میں تیزی سے بیر سے جھی چڑھ گیا ....اور ..... ج برسوں سے میں انہی بھول بھیلیوں میں پھنسا با ہر جانے کا راستہ تلاش کررہا ہوں ..... جو مجھے انھی تک نہیں ملا ....۔

| *************************************** | ** | ₩ |  |
|-----------------------------------------|----|---|--|
|-----------------------------------------|----|---|--|

غلام نبی شآبد

## خوا بيده گھونگھ

غلام نی شاہد

اُن دنوں میری پوسٹنگ دہلی میں ہوئی تھی ..... پہلے پہل میں دہلی کے نئے ماحول، نے لوگوں اور خاص کر گرمی کی حدّ ت ہے گچھ اکتا ساگیا تھا....لیکن چند ہی دنوں میں مجھےا کیے ساتھی مِل گیا .....اور میں اس نئے ماحول سے مانوس ساہو گیا ..... یہ نیاساتھی جس سے میں نے بھی بات تک نہ کی ....جس کا نام تک نہ جانا .....جس نے میری طرف تجھی آنکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا....اُسے دیکھ کرمیرے دل میں ایک غیرمعمولی ہمدردی پیدا ہوتی تھی ..... میں ہرروز تصور میں اس کا ہمدر دبن کراُ سے باتیں کیا کرتا تھا..... ہاں وہ بڑے بُل کے اس پار بائیں طرف فٹ پاتھ پراپے مستقبل کا دھندلامگرزنگ آلودہ عکس دیکھتی رہتی تھی ....لیکن ہرآنے والاقریب پہنچ کر پھٹے ہوئے دو پٹے پرایک سکہ پھنیکتا ہوا چلا جاتا تھا.....میں نے اُس کے پھٹے ہوئے دویٹے پر بھی سکیہ نہیں پھینکا.....وہ بھکارن تھی ۔۔۔۔لیکن میرے دل نے اُسے بھی بھکارن کے روپ میں نہیں دیکھا ۔۔۔۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں جن کی خاموشی ساگر کی طرح اپنے اندر نہ جانے کتنے طوفان چھپائے تھی.....مُر جھایا ہوامعصُوم چہرہ .....حالات کی بھٹی میں تپ کر پت جھڑ کے پتے کی طرح سو كھ چڪا تھا.....

.....ونت گزرنے کے ساتھ ساتھ در دبھی بڑھتا گیا.....ایک کسکتھی .....ایک

غلام نبی شآمد

بُحین تقی .....ایک تصور تھا ..... جو بھکارن کا لبادہ اوڑھ کر بھی ہمدردی کی بھیک مانگا کرتا تھا ...... خردوسال تھا ...... خردوسال کا لبادہ بھینک کرمیرے دل و دماغ پر مُسلط ہوجاتا تھا ..... خردوسال کے طویل عرصے کے بعد میری پوسٹنگ واپس سرینگر ہوئی .....لین میں اُس بھکارن کی کسک درداور چھن کو بھی نے دوسال کا طویل عرصہ درداور چھن کے سہارے میں نے دوسال کا طویل عرصہ ایسے گزارا جیسے میرے ساتھ میراکوئی ہمدردتھا .....ہم زبان تھا .....ہم خیال تھا .....!

آخریں نے اُس بھارن کواپ ساتھ سریگر لے جانے کا فیصلہ کرلیا ۔۔۔۔۔۔۔ اُس نے میں نے اُس سے میہ کواپ نے میرے ساتھ آنے میں کوئی بھکیا ہے محسوں نہ کی۔ جب میں نے اُس سے میہ کواپ ساتھ آنے کو کہا کہ ' ہمارے گھر میں ایک مُلا زمہ کی ضرورت ہے۔ اگر مناسب سمجھو' ۔۔۔۔۔ اللہ سے پہلے میں کچھاور کہتا اُس کی بڑی بڑی کا لی آ تکھیں میرا بغور جائزہ لینے گئیں۔ جیسے جو کچھ میں نے کہا تھا اُس کا پس منظر میری آئھوں میں دیکھنا چاہتی ہو۔ اس کی آ تکھیں پہتہ نہیں کتنی دیر تک کھٹی رہیں۔ وہ مجھے بت بنی گئی رہی ۔۔۔۔۔ ہاں وہ ۲۲ مارچ کی ایک شام خص ۔۔۔۔ بنی گئی رہی ۔۔۔۔ ہاں وہ ۲۲ مارچ کی ایک شام خص ۔۔۔۔۔ ہی گئی رہی ۔۔۔ ہی کہہ نہ سکا ۔۔۔۔۔ ہی تھی ہو کہ دنہ سکا ۔۔۔۔۔ ہی ہی کہہ نوش تھی ۔۔۔ ہی کہہ کواپ وجود کا حساس ہوگیا تھا ۔۔۔۔۔ اُس میں آبوں نے اپنی چھوٹی می دنیا باغ کے بیرونی گیٹ کے دا کیں طرف ایک جھونیز کی میں آباد کر لی ۔۔۔۔!

.....آخ ۲۴ مارچ ہے۔اور میں بہت اُداس ہوں....اس لیئے میرے قدم اُس حجو نیز کی کی طرف بڑھنے لگے جس کی گردآ لودہ دیواروں میں میراماضی دُن ہے....!

------☆☆☆------

غلام نبی شاہد

## شھكن

"آج وہ کیا سوال کرتے اور ہم کیا جواب دیتے" کہتے ہوئے فاطمہ جیسے اندر ہی اندر سوالوں کے جواب سوچنے گئی۔ ' وہ تو ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہماری تسلی ہی کے لئے پچھ کہتے" ۔ محمد سلطان نے میہ کر جیسے خود کوتسلی دی ..... ''اس بار مجھے پوری اُ مید تھی میں نے خواب بھی دی جوڑنے گئی ..... خواب بھی دیکھا تھا" ۔ فاطمہ میہ کہ کہروہ پھرخوابوں کتانے بانے جوڑنے گئی .....

پچھلے اٹھارہ برسوں کے دوران دونوں کے چہروں پراب جھریاں پڑ چکی تھیں اور

غلام نبی شآمد

#### ان کے خواب ان جھریوں میں کہیں آنسوین کر منجمد ہوکررہ گئے تھے .....

تقریباً ایک مہینے بعد۔ایک دن سورے دروازے پر پھر دستک ہوئی جس کے ساتھ ہی فاطمہ کواچا تک رات کا خواب یاد آگیا۔اس کی پھرائی سنکھوں میں جیسے جان آ گئی۔وہ خاوند کی طرف دیکھنے لگی جو پرانی خستہ دیوار کی طرح بس گراہی جا ہتا تھا۔ بیوی کی آ تکھوں میں جان دیکھے کروہ اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اُٹھااور درواز و کھول دیا۔سامنے ایک دور دراز کے پیجان والے لڑ کے سلیم کو دیکھ کر تذبذب میں بیوی کی طرف دیکھنے لگا، جو آئکھیں بند کئے جیسے خواب کی تعبیر دیکھے رہی تھی۔ دونوں کی حالت دیکھے کرسلیم کا چیرہ اُتر گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہاتھ میں تھامے کاغذ کی طرف و کھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا.....<sup>ور</sup> شاید تہہیں معلوم نہیں ، ہمارا ایک رشتہ دار پرسوں یا نچے برس کے بعد گھر آیا ہے۔اس نے راجستھان کی ایک جیل میں تمہارے لطیف کودیکھا ہے۔اس میں مکمل پیۃ لکھا ہے۔ میں نے سوچا ..... ' کہتے ہوئے اُس نے کاغذ محرسلطان کے ہاتھ میں تھا دیااور جواب سے بغیر نكل گيا۔محد سلطان كاغذ كوغور ہے ديكھنے لگا ..... فاطمية تكھيں كحول كراہے تكتكی باند ھے دیکھتی رہی۔ پھر پچھسوج کراس کے قریب آئی اور دھیمی مگر پختہ آ واز میں بولی .....''کل رات میں نے کوئی خواب نہیں ویکھا''۔ محمد سلطان کو بیوی کی آواز جیسے بہت قریب سے سنائی دی۔ چبرے پر عجیب طرح کا تھہراوسا اُ بجرا۔''اس کا غذیر بھی بیتہ کچھ صاف نہیں لکھا ے'' \_ کہتے ہوئے محمر سلطان نے درواز دبند کرلیا .....!!!!

غلام نبی شابد

### كاك

باولی کُتیا پِلُوں کے ساتھ اجیا نک ایک گلی سے نکل کر جونہی چوک کے بیچوں پیچ آ کر کھڑی ہوگئی، وہاں آس پاس موجودلوگ اسے دیکھے کرجیسے سکتے میں آ گئے۔ چند لمجے وہ ہے بسی کے عالم میں اس کی طرف خالی خالی نظروں ہے دیکھتے رہے۔ پھر جیسے کسی مجبوری کے عالم میں آ ہتہ آ ہتہ بیجھے کی طرف سرکنے لگے۔ بات پھلتے پھلتے چوک کے آس پاس گلی کو چوں اور دوسر ہے باز اروں تک بھیل گئی۔ا جا نک وہاں ہر طرف بھگدر کچے گئی۔جس کا منه جدهر تقاادهر بھا گئے لگا۔ تاہم بھا گتے بھا گتے ہرایک باولی کتیااورا سکے پِلُو ں کوایک نظر ضرورد کیجنا جا ہتا تھااوراس کیلئے ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی کے نگرد تک جا تا۔اگر وہاں موقعه نه ملتا \_ دوسری گلیّ میں جا گھستا۔ وہاں بھی اگر باقہ لی کیتا کوایک نظرد کیھنے کا موقع نہ ملتا۔ تو بجیب ہے بسی اور ہے چینی لئے کسی اور گلی کو چہ کا رخ کرتا۔ چوک کے بیچوں چھ باوّ لی کتیا پلو ل کے ساتھ بیہ منظر بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھتی رہی ۔اب اس کے دائیں بائیں دور دور تک چوک کے سارے بازار خالی تھے۔ بازار کے بیچوں چچ ڈ ھیروں چیزیں ادھرادھر

غلام نبی شآمد

یڑی تھیں۔اس نے ان سب سے قدرے بے نیاز ہوکرایک جمر جمری کی اور آگے کی طرف زمین سوکھتی ہوئی بڑھ گئی۔ چندقدم چلنے کے بعدوہ زمین سوکھتی ہوئی ایک جگہ رک گئی کچر بلیك كرايك نظر پټو ل كی طرف و کیھتے ہوئے دائيں طرف قصائی بازار كی طرف مزگئی۔ یلے جیسے ای کمھے کا نظار کررہے تھے۔وہ غراتے ہوئے اس کے پیچھے ہوگئے۔ادھر چوک سے قدرے دورگلی کو چوں اور بازاروں میں اب بھی بھگدڑ مجی تھی۔لوگ ابھی بھی بھا گے جارہے تھے۔ ہرایک کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہرایک اپنے آگے والے کو بیجھے دھکیل کر آ گے کی طرف نکل جانا جا ہتا تھا۔ مگر صرف ایک دوسرے کو میہ یقین دلانے کیلئے کہ وہ باؤلی كتيا ہے خوف زوہ ہے اوراس كى كاث ہے ڈرتا ہے۔ نہيں تواصل ميں ہرايك ول ہے حابتا تھا کہ باولی کتیا آئے اور اسے کاٹ لے۔ پھروہ بھی باوّلا ہوکرایک دن اسی طرح ا جا تک چوک کے بیجوں بیج آ کر کھڑا ہوجائے۔لوگ اے اجا تک سامنے پاکر جیسے کتے میں آ جا کیں۔ بے بسی کے عالم میں اس کی طرف دیجھتے رہیں اور چوک کے اطراف میں ہر طرف بُعلَدرُ في حائے۔ ہرايک اپنے آگے والے کو پیچھے دھکیل کر بظاہراس ہے آگے نگلنے کی کوشش کرتا ہے صرف اسے میدیفتین ولانے کیلئے کہ وہ بھی باولی کئیا سے خوف ز دہ ہے اور اس کی کاٹ سے ڈرتا ہے۔ نہیں تو اصل میں ہرا کی دل سے جاہتا ہے کہ کاش باولی کتیا آئے اوراسے کاٹ لے۔واہ کیالذت ہے اس کاٹ میں۔

------☆☆☆-------

غلام نبی شاہد

# سلام الدين أواس كيول ہے....؟

وریندرشرماا پے اہل خانہ کے ساتھ غروب آفتاب سے ذرا کچھ دیریپلے جونہی بلیوداڑ پرگھاٹ نمبر 11 پرگاڑی ہے اُتراتو سامنے ڈل جھیل ہے آتی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے حجھونکوں سے جیسے اُن کی سفر کی ساری تھکن دور ہوئی۔ وریندرشر ما کی بیوی اور بہوسمن نے جلدی جلدی اُر کرینچے گھاٹ کی سٹرھیوں پر بیٹھتے ہی اپنے اپنے سینڈل اُ تاردئے، پانی میں پاؤں ڈالتے ہی اُنہیں اندر ہی اندر عجیب می ٹھنڈک محسوں ہوئی۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اُوپر گھاٹ کی جانب دیکھا جہاں وریندرشر ما اور بیٹا کیلاش بیٹی مُنی کا ہاتھ تھا ہے گھاٹ سے جھیل کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دورتک بلیوواڑ پر سیاحوں کی گہما گہمی سے محظوظ ہورے تھے۔البتہ مُنی کچھ کچھاُ کتائی ہوئی بے دلی سے اپنے دائیں بائیں ایسے دیکھ ر ہی تھی۔ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو ....ا جا نک گھاٹ سے ذرا دوری پر سلام الدین پر نظر ير تے ہى كىلاش كا ہاتھ زور سے جھنگتے ہوئے بولى ..... "پاپا -سلام الدين آگيا" أواز سنتے ہی دونوں نے بائیں جھیل کی طرف دیکھا۔ گھاٹ سے ذرا دوری پرسلام الدین ناؤ کھیتے ہوئے گھاٹ نمبر 11 کی طرف آرہا تھا۔ قریب پہنچ کرناؤ کے سرے پر کھڑے ہوکر چئو کی

غلام نبی شآبد

مدد سے ناؤ کوہلکی ٹکر کے ساتھ سٹرھیوں کے ساتھ لگنے دیااورا پٹاایک یاؤں سٹرھیوں پرٹھبرا کر قریبی بیٹھی رجنی اور شمن کی طرف و یکھا دونوں نے مسکرا کراُس کی طرف و یکھا اورا پنے ا ہے سینڈل ہاتھ میں اُٹھائے ناؤ کے قریب کھڑی ہو گئیں اور پہلے رجنی نے بغیر کسی خوف اور پچکچاہٹ کے پہلے ایک پاؤل پھر دوسرا یاؤں ناؤ کے اندرفرش پررکھ دیا۔ سمن نے بھی جاہا کہ و دہمی بغیر کسی بچکچا ہٹ کے ساس کی طرح ہی ناؤمیں پاؤں رکھےلیکن قریب پہنچ کراپیا نه کرسکی اور سلام الدین کے باز و کا سہارا لے کرناؤمیں رجنی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ... اس دوران در بیندرشر ما اور کیلاش مُنی کو گود میں اُٹھا کر ناؤ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے سلام الدین کی طرف دیکھااور وریندرشر مانے پورے اعتمادے پہلے ا یک پھر دوسرایاؤں ناؤمیں رکھتے ہوئے رجنی کی طرح فاتحانہ نظروں ہے دیکھا۔رجنی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اُسکے اِس عمل کوسراہا۔ چونکہ پہلے دن ناؤ میں پہلی باراُ ترتے وتت جب أس نے انجی ایک پاؤں ناؤ کے فرش پر رکھا ہی تھا اور دوسرا پاؤں اُٹھانے والا ہی تھا کدا ہے محسوں ہوا نا دُا جا تک گھاٹ سے دورنکل گئی ہے اوروہ یُری طرح ہڑ بڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا تھا کہ عین اُسی وقت سلام الدین نے آکراے پانی میں گرنے سے بچایا تھا تا ہم گھاٹ پرموجود سیاحوں اور دوسرے ناؤ والوں کے سامنے تماشہ ہے ہے نہ بچا تھااور بیوی رجنی بھی اُسے دن مجر چڑاتی رہی آئیند واس خفت سے بیچنے کے لئے اُس نے بری سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ دی اور اب اس پر بہت حد تک قابوں پاچکا تھا ..... کیلاش پتا جی کی اس حرکت پرمسکرا کررہ گیا اور مُنی کو گود میں لئے سلام الدین کے باز و کا سہارا لے کر ناؤ میں پتاجی کے ساتھ بیٹھ گیا ....سلام الدین نے چپُو ناؤ میں رکھتے ہوئے ناؤ کو گھاٹ ہے آ گے دھکیل دیااور جست لگا کرناؤ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ پنجو ہاتھوں میں سنجال کرناؤ کو

غلام نبى شابد

اعلان جارى ب

آ گے کی طرف کھینے لگا .....گھاٹ سے ذردوری پر گگری بل پارک کے جنگلے کے ساتھ ساتھ کھڑے سیاح جھیل کی سطح پراُ بھرتی ڈوبتی اہروں پرڈو ہے سورج کی ناچتی ہوئی کرنوں سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت منظر کو اپنے اپنے کیمروں میں اُتار رہے تھے.....وریندرشر ما، رجنی، کیلاش شمن بھی اس خواب جیسے منظر میں کھو ہے گئے۔کیلاش ا ہے کیمرے سے ڈو ہے سورج کے منظر کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی اپنے کیمرے میں اُ تار نے لگا۔ تاہم اس سے پچھ بیزاراور بے دل ہوکر اِدھراُ دھرد کیھنے کے دوران مُنی کی نظریں بار بارسلام الدین برہی جا کرکٹہر جاتی ۔ دو تین بارسلام الدین کی نظریں بھی اُس سے جانگرائیں لیکن وہ فوراً نظریں ہٹا کر چئو سے ناؤ کودوسری طرف کھینےلگتا۔ پارک سے ذرا دور نکلتے ہی جھیل کی خاموشی ہے جیسے کمنی کی اُ کتابٹ بڑھ گئی۔نظریں پھرسلام الدین کی طرف اُٹھیں، جیسے اُسکی اس اُ کتابٹ کی وجہ وہی ہو ... مڑ کر کیلاش کی طرف دیکھااور قدرے دھیمے کہجے میں بولی ..... 'پاپا۔ سلام الدین پُپ کیوں ہے؟ ۔وہ بات نہیں کرتا۔ صرف دیجھا ہے .....اسکی بھی تصویر ہے لونا؟''.....مُنی کی بات سنتے ہی کیلاش نے سلام الدین کی طرف دیکھااور کیمرہ فو کس کرتے ہوئے بولا.....'' کیوں نہیں .....ایک نہیں، بہت تصویریں لوں گا'' ..... کہتے ہوئے کیلاش سلام الدین کی تصویریں اُتار نے لگا اور سلام الدين اس سے بے خبر چئو چلاتار ہا .....

بلیواڈ سے تقریباً دو ڈھائی سوف کی دوری پر Paradise ہاؤس ہوت تک پہنچتے الب جھیل دور دور تک پھیلی برقی روشنیوں میں نہارہی تھی۔قریب پہنچ کرسلام الدین سخچ اب جھیل دور دور تک پھیلی برقی روشنیوں میں نہارہی تھی۔قریب پہنچ کرسلام الدین نے پانی میں اُتر تی ہاؤس ہوئے در پہلے نے پانی میں اُتر تی ہاؤس ہوٹ کی سیر تھی کوایک ہاتھ سے پکڑ کررکھا، ناؤ، جو پچھ در پہلے قریب سے ایک موٹر ہوئ کے تیزی سے گذر نے کی وجہ سے دائیں بائیں ڈول رہی

غلام نبی شامد

تھی..... ناؤ کے ساکت ہوتے ہی وہ احتیاط سے سڑھیوں پریاؤں رکھتے ہوئے ہاؤس بوٹ کے کھلے خوبصورت برآ مدے میں آ گئے۔وریندرشر ما آخری سرھی پر پاؤل رکھتے ہوئے سلام الدین سے مخاطب ہوا ..... "سلام الدین ہم کل جارہے ہیں۔ ذرا خیال رکھنا۔ بارہ بجے ہماری فلائیٹ ہے اورنو بجے ائر پورٹ پہنچنا ہے ...... 'ٹھیک ہے صاحب ......' کہتے ہوئے اس نے ناؤ کو ہاؤس بوٹ کے عقب میں موڑ دیا۔سلام الدین کی آواز سنتے ہی مُنی نیچے دیکھنے لگی۔ اُسے پانی میں پئو چلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ سلام الدین کی ناؤ اند حیرے میں گم ہوتی ہوئی نظرآ نے گئی۔ پچھ بے چین ہوکر کیلاش کامنہا پی طرف پھیر کر يو چينے لگى ..... ' يا يا ..... يُولونا ..... سلام الدين أداس كيوں ہے۔ ' ' ' 'او ہو ..... براى نانى آئى ہے سلام الدین کی خیریت یو چینے والی۔وہ ٹھیک۔ تنہیں بھوک لگی ہوگی۔ چلوسب اندر کھانا لگ گیا ہوگا''۔ کہتے ہوئے رجنی دروازے کی طرف مڑ گئی .....منی کواس سے جیسے تسلی نہ ہوئی پھر کیلاش سے پو چھنے لگی ... ''يُولونا يا يا؟'' كيلاش كوفورى طور پر بچھ جواب نه مُوجها۔ سَمَن اُ ہے گود میں لیتے ہوئے یُو لی ..... ''نہیں بیٹا وہ اُداس نہیں ہے۔ بس وہ ایہا ہی ہے ..... ' کہتے ہوئے وہ اُسے گودی میں اُٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی تاہم وریندرشر مااور کیلاش و ہیں اپنی اپنی جگہ کھڑے کچھ سوچتے رہے ..... ڈنر کے بعد رات وریکئے ہاؤس بوٹ کی تھلی حبجت پر مبلتے ہوئے وریندرشر ما کواس وفت جبیل کی رنگ برنگی روشنیاں کچھ پھیکی پھیکی سی الگ رہی تھیں .....دھیان بڑانے کے لئے وادی میں گزرے واقعات یاد کرنے شروع کے لیکن ہر باران میں کہیں نہ کہیں ہے سلام الدین کا چبرہ بھی اُ بھرآتا جس کے ساتھ ہی منی کی آواز ..... " سلام الدین اُواس کیوں ہے؟" کی بازگشت بھی

غلام ني شابد

اعلان جارى ب

اُ بھر آتی .....'وہ کچھ پریثان ہوکر نیجے جاتی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ سیڑھیاں اُٹر تے ہوئے جیسے اُسکی آئکھیں خود بخود ہاؤس بوٹ کے عقب میں سلام الدین کے ڈو نگے کو دھونڈ نے کئیں .....گیرا اندھیرا ۔... وہ جلدی دھونڈ نے کئیں .....گیرا اندھیرا ۔... وہ جلدی جلدی سڑھیاں اُٹرا گیا۔

سورے وہ پیکنگ سے فارغ ہو کر ہاوی بوٹ کے خوبصورت کشادہ Sitting Room میں بیٹے ناشتہ کررہے تھے۔ شمن نے مُنی کو قریب ہی صوفے پر اِلا دیا تھا۔ ناشتے کے دوران رجنی بار بار دروازے کی طرف دیکھر ہی تھی۔ پھر پچھ جھنجلاتے ہوئے کیلاش سے مخاطب ہوئی ..... ' تمہارے پتاجی ابھی لوٹے نہیں ..... ناشتہ بھی نہیں کیا ..... شاید بھول ہی گئے کہ ہمیں نکلنا ہے، بیسلام الدین بھی نظر نہیں آرہا ہے۔''اس سے پہلے کہ کیلاش کچھ جواب دیتا۔ شمن بول پڑی ..... "سلام الدین آہی رہا ہوگا۔ بابوجی ناشتہ حاجی صاحب کے ساتھ ہی کرینگے کل رات ہی کہا تھا۔ ابھی اتنی در بھی نہیں ہوئی ہے'' ۔ سَمن نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا.....'' ویسے حاجی صاحب دل چسپ آ دی۔ پتاجی کوجیسے برسوں سے جانتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں اچھی خاصی دوستی ہوگئی . . . بس آ ہی رہے ہو نگے .....' كيلاش نے كہتے ہوئے مال كى طرف و يكھا .....كيلاش كى بات سُن كررجني اور جھنجلا كررہ گئی ....اور' آرہے ہو نگے'' ....اپنے آپ سے بر برواتے رہ گئی۔

اس سے پہلے کیلاش کچھ کہتا ور بندر شرما ہاتھوں میں ایک جھوٹا خوبصورت پیک اس سے پہلے کیلاش کچھ کہتا ور بندر شرما ہاتھوں میں ایک جھوٹا خوبصورت پیک لے ہمیں نکلنا ہے ۔۔۔۔، "کہتے ہوئے رجی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ۔۔۔ "بالکل نہیں! وہ حاجی صاحب نے ناشتے پر پوری رجی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ۔۔۔" بالکل نہیں! وہ حاجی صاحب نے ناشتے پر پوری

فلام نبی شآمد

دعوت كا نظام كيا تفا۔ پھر ہا توں كاسلسلہ چل نكلا..... "كہتے ہوئے أس نے داكيں طرف کھڑ کی کا پردہ ایک طرف سرکا کردیکھا ..... ' وہ سلام الدین بھی آرہا ہے ..... ' کہتے ہوئے رجىٰ كے ساتھ صوفے پر بيٹھ گيا۔ پيك سامنے تيبل پر رکھتے ہوئے بولا ..... ' حاجی صاحب نے تخنہ دیا ..... " "کیا ہے اس میں ؟ ..... " سُمن نے پیک کی طرف دیکھتے ہوئے بوچھا....." پتہ ہیں۔ بولے گھر پہنچ کر ہی کھولنا..... وریندر نے مسکراتے ہوئے شمن کی طرف د مکھ کر کہا ..... "کیا ہوسکتا ہے اس میں؟" رجنی نے کچھ تجسس بھرے لہجے میں جیسے ا ہے آپ سے کہا ....اس دوران سلام الدین دروازے پرخمودار ہوا ..... ' صاحب سامان ناؤ میں رکھ دول ..... " ' اہال رکھ دو ..... ' رجنی نے جیسے اُٹھتے ہوے کہا ..... ' تھہر و ..... سلام الدین ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ بیٹھو.....' کہتے ہوئے وریندرشر مانے سلام الدین کی طرف قدرے غورہے دیکھا ۔۔۔۔۔سلام الدین دروازے کے قریب ہی ایک کری پر بیٹھ گیا .....وریندرشر مانے جیب سے تبہ کئے ہوئے پانچ پانچ سو کے نوٹوں کی ایک رقم نکال کر سبحول کی طرف دیکھا پھرسلام الدین ہے مخاطب ہوا....." سلام الدین میں نے حاجی صاحب سے ہاؤس بوٹ کے کرایے کا حساب کرلیا۔ تمہارا حساب تو اُسی کے ساتھ ہے تا ہم یہ چیوٹی سی رقم ہماری طرف سے رکھ لو۔ ہماری طرف سے تمہاری بخشش ہے.....، 'رجنی نے کھلے دِل ہے کہا ..... سلام الدین نے دونوں کی طرف دیکھا پھرایک نظروریندر شرما کے بالقول میں رقم کی طرف بھی دیکھا۔''جی شکریۂ کہتے ہوئے وہیں بیٹھار ہا.....وریندرشر ما نے روپے ٹیبل پررکھ دیئے۔اور پھر سلام الدین سے مخاطب ہوا..... "سلام الدین تم واقعی بہت شریف ہو۔ بولتے بھی کم ہو۔ کہی بارخیال آیاتم سے بات کروں لیکن تمہارے اس سورگ کے پیخوبصورت نظارے موقعہ دیتے تب نا۔ پیبیں دن کیسے نکل گئے پیتہ ہی

نہیں چلا ....سلام الدین گھر میں اور کون ہے۔میرا مطلب ہے ..... ' ہماری مُنی کوتمہاری بہت فکر لگی ہوئی ہے۔ پہلے دن سے تمہارانام ایسے زبان پر چڑھ گیا جیسے تمہیں برسوں سے جانت ہے ۔۔۔۔ "رجن پی کی بات کا اے کر بول پڑی ۔۔۔۔ "جب بھی آپکود یکھتی ہے۔ کہتی ہے ....سلام الدین اُداس کیوں ہے۔کوئی بات کیوں نہیں کرتا ....؟"من نے منی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ..... '' بہت معصوم پیاری بچی ہے۔' سلام الدین نے منی کی طرف د مکھتے ہوئے کہا..... 'سلام الدین سے پوچھوہم جہاں بھی گئے ،لگتا تھا وہ آپ کو ہی ڈھونڈ رہی ہے۔لوگوں کو ہنتے مسکراتے دیکھے کر بار بار پوچھتی تھی ..... پایا۔سلام الدین اُ داس کیوں رہتا ہے۔'' وہ کیوں نہیں ہنتا ہے۔ وہ پُپ پُپ کیوں رہتا ہے۔'' کیلاش کی بات سُن کر سلام الدين كواپنا آپ اندر سے نوٹنا ہوامحسوس ہوا....." سلام الدين تم اتنے كم سم اور پُپ جاب كيوں رہتے ہو..... يہاں تمہارے اور بھى ناؤ والے ساتھى ہيں۔وہ كتنا چېكتے ہيں۔ چیختے چلاتے ، ہنتے مسکراتے اپنے حال میں مست ہیں۔لیکن تم اتنے ..... ''۔'' اُداس کیوں ہو'۔ شمن نے قدرے ملکے ہے مسکراتے ہوئے جملہ پورا کر دیا۔ سلام الدین اندہی اندر ہمت جٹا کر پچھ کہنے کی کوشش ہی کررہا تھا کہ دریندرشر ما قدرے جذباتی ہوکراً س سے مخاطب ہوا.....'' سلام الدین شاید تمہیں انداز ہنہیں تم کس سورگ میں پیدا ہوئے ہو۔ منہیں خود پر ناز ہونا جاہئے۔ ان اُونچی اُونچی بر فیلی چوٹیوں سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وُں۔ باغوں،جھیلوں،حجمرنوں،آبثاروں،سبزہ زاروں میں بیدا ہونے والا انسان بھی اُ داس رہ ہی نہیں سکتا .....' ہم وہاں زندگی بھراس سورگ میں چنددن گزارنے کی تمنا کرتے ہیں اور تم اپنی بوری زندگی اس سورگ میں گذار کر بھی اُداس ہو ..... ' کیلاش نے بوری ا پنائیت کیساتھ جیسے وریندرشر ما کے محوسات کی ترجمانی کی ..... جسے من کروریندرشر ما کیجھاور

14

جذباتی انداز میں پھرسلام الدین سے مخاطب ہوا .....سلام الدین اگر تہمیں رویے پیسے کی ضرورت ہے جس سے تم کوئی دوسرا کام کرسکو ..... میں تمہاری مدد کرونگا ..... " بھگوان کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے' .....رجنی نے بھی کچھ جذباتی ہو کر وریندرشر ماکی بات پوری كى ....رجى كى بات من كرسلام الدين كے اندر برسوں سے رُكا باندھ تُوشا شروع ہوا ...... سلام الدین بھی کشمیرے باہر بھی کہیں گئے ہو .....، مشمن کی بات من کر باندھ میں ایک برا ..... كہال كہال كئے ہو' - سمن نے يورى دلجيسى سے يو چھا..... أوهم بور - جمول ،كوث بلوال، تگرونه، تہاڑ، جودھپور مدارس ..... کہتے ہوئے برسوں سے بندھا با ندھ ٹوٹ کرسلام الدين كى أتكھوں سے جارى ہوا .....منمن نے جيسے پچھ نہ جھتے ہوئے بھر يو چھا ..... ' دہلی ميں لال قلعه، ميٹرو، چڙيا گھر، پارليمنٹ پاؤس، نظام الدين، جامع مسجد نہيں ديکھے؟''.....'' نہیں!''سلام الدین نے دونوں ہاتھوں ہے سیلا ب کورو کنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ..... وریندرشر ما ،رجنی ہمن، کیلاش بت ہے تذبذب اور تجسس میں ایک دوسرے کی طرف د يكھنے لگے .....وريندرشر مانے خود كوسنجالتے ہوئے كہا...... "سلام الدين ہمارے دليش میں اور بھی بہت ی خوبصورت جگہیں و تکھنے کے لائق ہیں .....سلام الدین ہمارا دیش بہت بڑا ہے۔ یہاں بیٹھ کرتم اندازہ نہیں کر سکتے تم کتنے بڑے مہمان دلیش کے باس ہو..... تمہارے اس مہان دلیش میں ایک ہے بڑھ کرایک مہان لوگ رہے آئے ہیں۔ ہزاروں تيرته بي، درگا بين بين، وشال سمندر بين، آكاش كوچھوتی ہوئی مہان كمپنياں بين، جن ميں لا کھول لوگ کام کرتے ہیں۔سلام الدین تم اپنے آپ کوا تنا کمز وراور ہے بس مت مجھوے تم ا یک مہان دلیش کے ایک آ زاد انسان ہو۔ بیرسارا مہان دلیش تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔

غلام نی شاہد

انلان جارى ب

تہاری تکلیف سارے دلیش کی تکلیف ہے ..... " یہ سنتے ہی سلام الدین کے سینے میں برسوں سے دفن خواب نے اچا تک کروٹ لی .....اندر ہی اندر طوفان کورو کنے کی کوشش کی لیکن نا کام رہااور پوری شدت سے دہاڑیں مارتے ہوئے بول پڑا'' صاحب آپ مہان ہو ..... آپ کے بیسب گھروالے مہان ہیں۔ بیمعصوم بچی بھی مہان ہے۔ آپکا دیش بھی مہان ہے ....لیکن ..... " کہتے کہتے سلام الدین کی آواز جیسے بوری طرح بیٹھ گئی ....لیکن كيا؟ ـ' كيلاش نے جيسے اپنے آپ سے ہى پوچھا۔ سلام الدين نے خود كو پھر سمٹنے ہوئے کہا .....''اٹھارہ سال پہلے یہی گرمی کے دن تنھے۔اچھاسیزن چل رہاتھا۔حبیب اللہ کے ہاؤس بوٹ میں آپ جیسے ہی کچھ مہمان تھہرے ہوئے تھے .....ایک دن میرا اکلوتا بیٹارشیدائنہیں گھاٹ پر جھوڑنے گیا ..... پھرواپس نہیں لوٹا ..... " دواپس نہیں لوٹا!" کیلاش کے مُنہ سے جیسے آپ ہی آپ نکل گیا ..... ' ہاں ۔ بعد میں لوگوں نے بتایا وہاں آس پاس میں کہیں فائر نگ ہوئی تھی ،جس ہے گھاٹ پرافراتفری مجے گئی۔ بعد میں پولیس آ گئی اور چند اورلڑکوں کے ساتھ رشید کو بھی اپنے ساتھ لے گئی .....!!! صاحب آپ کے مہان دلیش میں میرااکلوتا بیٹارشیداٹھارہ سال ہے کہیں گم ہے اُسے ڈھونڈ کے لائے'' کہتے ہوئے سلام الدین اُن کی طرف سوالیہ نظروں ہے و تکھنے لگا جیسے کہ اور کہنے کی اب ہمت نہیں رہی ہو .....رجنی اور شمن جیسے ابھی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھیں۔ تاہم وریندر شر ما اور کیلاش کوجھیل میں پانی کی سطح تیزی سے بردھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وادی میں پیش آئے سارے خوبصورت واقعات ایک ایک کر کے جھیل کی گہرائیوں میں ڈو ہے محسوں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی ڈوب جاتے ....سامنے کیٹی مُنی جیسے کوئی ڈراؤ ناخواب و کھے کر "ممی می " کہتے ہوئے اجا تک ہڑ بڑا کر جاگ اُٹھی .....من نے لیک کراُسے گود میں

أفھا لیا اور سرکو سہلاتے ہوئے بیار سے پوچھا....." کیا بات ہے بیٹی۔ کوئی مُرا سپنا د يكها ..... " نهيل ممي ـ " آ تكهيل ميچة جوئے منى دائيں بائيں د كھنے لگى ..... نظري سلام الدین پر جا کررکیں، جو ہاتھوں میں بیگ وغیرہ اُٹھائے سٹرھیاں اُتر رہا تھا۔منی اُسے غور ہے دیکھتی رہی ، جیسے بچھ یا دکرنے کی کوشش کررہی ہو .....وریندرشر ما، رجنی ، کیلاش اور شمن سانس رو کے اُس کی طرف دیکھتے رہے۔اُنہیں سٹینگ روم میں آویزاں ایک پینٹنگ کی طرح اپناوجود پینٹنگ کے خوبصورت فریم میں بے جان سامحسوں ہونے لگا..... "ممی بولو ناسلام الدین أداس کیول ہے؟ ..... "منی کی آواز سُنتے ہی وہ سب فریم سے باہرآئے۔ سامنے سلام الدین کھڑامنی کی طرف دیکھار ہاتھا..... "صاحب سامان رکھ دیا ہے۔" کہتے ہوئے سلام الدین واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔رجنی شمن ،کیلاش سر جھکائے سلام الدین کے پیچھے بیچھے دروازے کی طرف بڑھے۔البتہ وریندرشر ماوہیں کھڑار ہا۔ سامنے نیمل پر پڑی بخشش کی رقم کے ساتھ ساتھ جاجی صاحب کے تحفہ کودیکھتار ہا۔ پھر کچھ سوچ کر بہلے تخنہ ہاتھ میں اُٹھایااور پھر یا پنج یا نجے سو کے نوٹوں کی رقم بھی اُٹھا کروایس جیب میں رکھ دی۔ اور جلدی جلدی کمرے سے یا ہرنکل گیا ....!!!



غلام نبی شاہد

اعلان جارى ب



غلام نبی شآمد

153

## ''اعلان جاری ہے'' کشمیر کے مقاومتی ادب میں قابل قدراضا فہ

مبصر: ڈاکٹر جاویدا قبال

اعلان جاری ہے کہ افسانوی مجموعہ کے عنوان کے بجائے سیاسی نعرے کو نے گئی ہے لیکن کچ تو یہ ہے کہ افسانوی مجموعہ کا عنواں ہوتے ہوئے بھی بید دراصل اپنے اسلوب میں یا ایسا کہیں اپنے بطن میں ایک لاکار لئے ہوئے ہے جو گذشتہ سے پیوست ہونے کے بجائے حال سے بڑی ہوئی کسی ایک فرد کی نہیں کسی فاص گروہ کی نہیں بلکہ ایک ایک قوم کی داستاں ہے، جس نے بیٹیار سے بیٹیار قربانیاں دیں، جس نے بہتی رگوں کے خون کے دریائے بہائے لیکن آگ اورخون کے اس سیلاب سے گذرتے ہوئے بھی کمی نہ جھکنے کی قشم کھار کھی ہے۔ اعلان جاری ہے کو اُن حالات ووا قعات کے آئیے میں، جو کہ بھی جو کہ بھی ایک چوتھائی صدی سے تشمیر میں رواں دواں ہے، پر کھا جائے توا فسانہ نگار غلام جو کہ بچھلی ایک چوتھائی صدی سے تشمیر میں رواں دواں ہے، پر کھا جائے توا فسانہ نگار غلام

غلام ني شابد

نی شاہد کی تاریخی جانج کوداو تحسین دیے بغیر نہیں رہا نہیں جاسکتا۔ اُن کے افسانوی مجموعہ
میں ہروہ افتاد چھکتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا سامناعام و خاص کو کرنا پڑا۔ کہا جا سکتا ہے کہ
'اعلان جاری ہے' کی للکار تشمیر کے مقاومتی ادب میں ایک قابل قدراضا فہہا اور غلام نبی
شاہدادب کے اِس میدان میں اُن ناموراد یوں سے کہیں زیادہ قد آور نظر آتے ہیں جن
سے مقاومتی ادب کی آبیاری کی توقع کی جاسکتی تھی لیکن شاید باد مخالف کی تندو تیز ہواؤں
سے نیچنے کیلئے میدان کارزار میں ہاری ادبی و نیا کے سور ما ابنارول ادا کرنے سے معذور
رہ اور قرہ فال غلام نبی شاہد جیسے ذی حس و باشعور افراد کے نام نگل آیا جنہوں نے اپنی
ادبی کا وشوں کو اُس رُجان کے نام کردیا۔

مقاومتی ادب یالٹریچر کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ہرزماں ومکاں میں شاعروں،
ادیبوں اور قلہ کاروں نے بلکہ فنوں لطیفہ سے وابستہ ہر شعبے نے ، چاہے وہ کسی مصور کی تصویر
کشی ہی کیوں ندرہی ہو، سیاسی تحریموں کی آبیاری میں، جن کا تعلق اکثر و بیشتر حصول حقو ق
بشررہا ہے، قابل قدررول اوا کیا ہے ۔ قدیم یونان میں سقراط نے ساج کے پسماندہ طبقوں و
نو جوانوں کے ساتھ ککام کی زیاد تیوں کے خلاف جو پچھتحریر وتقریر میں بیاں کیا اُس سے،
کہا جا سکتا ہے، مقاومتی اوب کی بنیا دفراہم ہوئی ۔ البتہ اِس کیلئے سقراط کو بھاری قیمت چکانا
پڑی۔ وہ قید کر لئے گئے اور اُن کی سزا کی لیبی انتہا نہیں رہی بلکہ زمانے کی تعزیرات کے
مطابق آنہیں زہر بینا پڑا اور بیز ہر تاریخ میں ہملاک کے نام سے ثبت ہوا ہے ۔ سقراط کے
مطابق آنہیں رہر بینا پڑا اور بیز ہر تاریخ میں ہملاک کے نام سے ثبت ہوا ہے ۔ سقراط کے
حیلر نے آنہیں راہ فرار اختیار کرنے کی ، یہ کہہ کے، ترغیب دی کہ وہ جیل کا دروازہ کھلا

غلام نبی شاہد

تاریخ میں جب انقلاب فرانس کی درق گردانی ہوتی ہے تو روسواور والٹیردوا یسے نام سامنے آتے ہیں جو انقلاب کے ہراول دستے کے سرخیل متھا وراُ نہوں نے انقلاب کی ادبی زمیں کی بھی آبیاری کی اور دوصد یوں سے بیشتر زمانے کی گذشت کے باوجود آج بھی انقلاب فرانس کو اُنہی کی نگارش میں پر کھا جاتا ہے۔

تاریخ میں اور بھی کئی دور ہیں ، زمانہ گذشتہ کی کئی کروٹیں ہیں ،جنہیں او بیوں کی تحریروں میں پڑھا جا سکتا ہے حالانکہ ہردور کی تاریخ کی کتابوں میں بھی منعکس ہوا ہے کیکن مورخین کی مرتب کرد د تواریخ کی خشکی میں و د تر و تازگی کہاں جوحساس ا دیبوں کی رنگین بیانی میں ہے۔ تاریخ اسلام کو ہی پر تھیں تو کہا جاسکتا ہے کہ جوسل آج ایام پیری ہے گذررہی ہے اُن میں سے اکثر و بیشتر نے تاریخ اسلام کو تاریخ کی کتابوں میں جانیجنے کے بجائے اُسے نسیم حجازی کے ناولوں میں تلاش کیا،جن کے کرادروں کو حجازی نے ایسے رنگ بخشے کہ زمانہ گذرنے کے باوجود اُن کی مبک بیثار وجودوں میں رچی بسی ہے۔نسیم حجازی نے عروج مسلمین سے زیادہ دورانحطاط لیعنی مسلمانوں کے زوال میں اپنے کر داروں کو تلاش کیا ہے تا کہ وہ آنے والی نسلوں کو بیا سمجھا سکیں کی انحطاط کے اسباب کیا تھے اور یقیناً اُن کی تلاش یمی رہی کہ انحطاط کے سد باب کی را ہوں کو تلاش کرنے کی تحریک شروع ہوسکے۔علامہ ا قبال کی شاعرانہ کا وشوں کو بھی اس ہیرائے میں پر کھنے کی ضرورت ہے جسے ادب برائے انسان سازی وارتقائی قوت ومقاومت کہا جا سکتا ہے اس کئے اُنہوں نے اپنے کلام کو ما درائے شاعری قرار دیا یعنی ایک ایس تخلیق جوشعر کی زباں میں ہوتے ہوئے بھی شاعری

غلام ني شابد

اعلان جارى ب

مقاومتی ادب میں اگر چهشاعری اورنٹر میں ناول نگاری کی اضاف جانی پہچانی ہیں البتہ افسانوی ادب میں مقاومتی رنگ کم ہی جھلکتا ہے یہی وجدرہی کہ جب میرے عزیز دوست وہم قلم وکلام زیڑ جی ایم (ZGM) نے مجھے سے کہا اِس میں مقاومتی اوب کی مہک ہے تو میری حیرانگی کی حدنہیں رہی کیونکہ ہمہ گیر مقاومت کوافسانے میں سمونے کی کوشش ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے البتہ جونہی اُسے ہاتھ میں لیا تو مجھے اپنے رفیق کی کہی ہوئی بات کی صدافت کا عتبار ہونے لگا۔ مملکتی تضاد کی مہر بانیوں کے نتیجہ میں کشمیراور کشمیر یوں کو جو سختیاں جھیلنی پڑی ہیں اور جو آج تک ایک نہ ٹو شنے والانشلسل لئے ہوئے ہے اُس کا ہر رنگ و ہرروپ اِس قندرعیاں، بیاں ہوا ہے کہا فسانہ نگار کی باریک بنی اورفن نگارش کا معتقد ہونا ہی پڑتا ہے اور اِس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے زمانے کی وُکھتی رگ کو جانچتے ہوئے اُسے الفاظ میں تراشا ہے۔جانچ وتراش کی اِس کاوش میں جوکر دارا ُ بھرآئے ہیں اُنہیں یہاں کا ہر بسکین بخو بی بہچانتا ہے البتہ گویائی کافن ایک فنکار کا ہی خاصہ ہوسکتا ہےاور ماننا پڑے گا کہ اِس فن میں مصنف غلام نبی شاہدید طولی رکھتے ہیں۔

افسانوں کے اِس سلسلے میں کہیں تلاشیوں کی روداد ہے، کہیں بمبوں کے بھٹنے کی گونج اور کہیں گولیوں کی تلاش میں غم و گونج اور کہیں گولیوں کی گھن وگرج ہے، کہیں کھوئے ہوئے جگر گوشوں کی تلاش میں غم و اندوہ سے نڈھال والدین ہیں، جن کے غم کا مداواد وردور تک نظر نہیں آتا تو کہیں نیم بیوا کیں ہیں جن میں نہ زندگی کی حرارت ہے نہ موت کی ٹھنڈک، جن کیلئے زندگی ہے معنی ہوتے ہوئے بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور کہیں ہے نام قبریں ہیں جن کے مکینوں کی کوئی بیچان نہیں۔ جہاں ستم سہنے والے وجود ہیں وہی ستم ڈھانے والوں کی انسانیت بھی کبھی کبھی ایسے

رنگ دکھاتی ہے کہ بیا عقاد ہونے لگتا ہے کہ تم کوستمگار کے وجود میں ٹولنے کی سعی سیجے نہیں کہلائی جاسکتی ہے ہو جائز نہ ہوتے ہوگہ جاسکتی ہے ہو جائز نہ ہوتے ہوئے ہیں پردہ ایک ایسی تحریک ہوتی ہے جو جائز نہ ہوتے ہوئے ہوئے ہیں اپنا وجود ستم سے منوانے کی کوشش کرتی ہے اور ظاہر ہے بیمنوانے کے لئے انسانوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے البتہ بھی نہ بھی انسانی تا ہے جاوے دکھاتی ہے جہاں انسانی نکھار کارنگ نظر آتا ہے۔

غلام نبی شاہد کو مقاومتی افسانہ نو لیمی کی شدا تفاقاً اپنے لڑکپن کے دوست دلیپ كمار نهروسے ملتى ہے جو 1960ء كة ہے ميں أنہيں لال چوك ميں فلم ويجھنے كيلئے لے جانے پہ بصند ہیں لیکن مصنف کا دل نہیں مانتا اور وہ انکار پیمُصر ہیں۔ دلیپ اسکیے ہی روانہ ہوتا ہے البتہ واپسی اُس کے زندہ وجود کی نہیں بلکہ جسد کی ہوتی ہے۔ دلیپ ایک احتجاج کے نتیج میں ہوئے تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ لڑ کین کے دوست کی بے ہنگم موت مصنف کے حساس وجود بيا يک دائمي اثر ڈالتي ہے اورنفسياتي اُلجھن ميں وہ دليپ کوئي بارخواب ميں ديڪتا ہے بيسوال كرتے ہوئے كە دىي قبل كيول ہوا"؟ إس سوال نے مصنف كى تحريبي جان ۋالى ہے کیونکہ شمیر کی تحریک کا بنیادی سوال یہی ہے "میں قبل کیوں ہوا"؟ میں نے کس جرم کی سزا یائی ؟ اور بہ بھی کہ کیا آزادی کی تلاش وحقوق بشر کی بازیابی کی سعی کوکسی بھی صورت ہے کسی بھی عنوان ہے علیمہ گی پہندی یا تخریب کاری کا نام دیا جا سکتا ہے وہ بھی اُس صورت میں بھی جهاں میہ تلاش میسعی ماورائے تشد دخالص وخالص امنیتی را ہوں پیراہ پیاہو؟

راقم الحروف یقیناغلام نبی شاہد کی او بی کاوش اور اِن کے افسانوی مجموعہ کے قارئین کے بچے میں نہیں آنا جا ہتا۔ ویسے بھی اِن کے افسانوں کے بیاں کامل کیلئے ایک کالم

غلام ني شامد

کافی نہیں ہوسکتا البتہ اشارروں و کنا یوں میں افسانوں کو پرونے کی کوشش کی جاسکتی ہے تاکہ قار ئین کو یہ اندازہ ہوسکے کہ الفاظ میں ستمگار کے ستم کو کیسے پرویا گیا ہے۔افسانوں کا یہ سلسلہ جمیلہ کی چیخ سے شروع ہوتا ہے جس کا بیٹا پانچ دن پہلے کمپیوٹرسٹٹر پہ گیا تو ضرور تھا کیاں واپسی اُس کے جسد کی ہوئی کیونکہ وہ ایک ہم دھا کے میں جان عزیز گنوا بیٹھا تھا لیکن جسد کے ساتھ اسکا کٹا ہو ہاتھ نہیں تھا، جو تلاش کے باوجوداً س کے شوہرافضل کو انہیں پایا، آخرت کے سنرکاراہ بیا، جمیلہ کالحت جگر،خواب میں کئے ہوئے ہاتھ کا پیۃ بتا تا ہے اورا سے اُحرت کے سنرکاراہ بیا، جمیلہ کالحت جگر،خواب میں کئے ہوئے ہاتھ کا پیۃ بتا تا ہے اورا سے بیٹر کی شاخ پر پانے کے بعد ماں ایک سفید تھیلے میں رکھتی ہے تب تک افضل لوٹ آتا ہے اور جمیلہ تھیلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔تھیلے میں رکھتی ہوئے ہاتھ کو جب افضل وفن ہو اور جمیلہ تھیلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔تھیلے میں کئے ہوئے ہاتھ کو جب افضل وفن کرنے کیلئے لے جاتا ہے تو اُسے وہ کافی بھاری لگتا ہے۔جواں بیٹے کے جسم کا ایک انگ

مزار شہدا کے عقب میں گنجان محلے کی بسکین حلیمہ جوانی میں ہوگ کا بوجھ لئے

کیسوئی سے اپنے دونو نہالوں آصف و زینب کوسنجالے اپنے سے جدا ہوئے شوہر مشاق

کے مزار کو، جب جب بھی وہ گلی کے نکڑ پہواقع مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھائی کیلئے لے
جاتی ہے، مکنکی باندھے دیکھنے سے باز نہیں رہ پاتی۔ مشاق ایک محاصرے کے دورال

گولیوں کی گھن گرج میں ایک زورداردھا کے کی آواز سنتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب بچھدیر

کیلئے خاموشی چھاجاتی ہے تو اُسے ہمسایوں کی فکر ہونے گئی خاص کر عدہ دیدگی کیونکہ ایسالگاتا

ہے کہ دھا کہ اُنہی کے مکان میں ہوا۔ حلیمہ کے روکنے کے باوجود مشاق باہر نکاتا ہے اور

دوسرے دن محلے کی پانچ لاشوں میں اُس کی بھی لاش ہوتی ہے۔ اُس دلدوز واقعے کے بعد

پھرایک دن کر فیو و دھاکوں کے دوران حلیمہ اپنے بچوں کوسکول میں نہ پاتے ہوئے اُن کی حلائی میں در بدر پھرتی ہوئی مزار پہنے جاتی ہے اُسے احساس ہوتا ہے کہ مزار کے در پہائس کا کھویا ہوا شوہر بچوں سمیت اُسے بلا رہا ہے۔اندر جا کے اُسے دونوں بچے باپ کے مقبرے پہائں کے سینے پہ سرر کھے ہوئے گہری نیند میں سوئے ہوئے ملتے ہیں۔ جہاں حلیمہ بچوں کے کئے سرگر دال ہے وہی آخرت کی نیند میں سویا ہوابا پہمی بچوں کی فکر سے عافل نہیں!

سریندرسیکورٹی فورس میں پچھلے ڈیڑھ سال ہے اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے اپنی جا رسال کی بنچی کنول کو بھول نہیں یا تامعصوم کی کلکاریاں اُس کے وجودیہ چھائی رہتی ہیں۔ایک دن مجے سورے وہ حسب معمول کر نیونا فذکرنے والے دیتے کے ساتھ ایک بل پیتعیناتی کے دوران چھٹی کی آس لگائے جیٹھا ہے جس کی درخواست اُس نے مہینہ بھی پہلے دے رکھی تھی، کہ اچا تک اُسے کسی بچے کے بلک بلک کر رونے کی آواز سائی دین ہے۔ پہلے تو وہ سُنی اُن سُنی کرتا ہے لیکن بیچے کی بلک بلک رونے کی آ واز کے ساتھ ہی اُسے ا پنی بچی کنول کی یادآتی ہےاوراُس کے اندروہ انسانیت بیدار ہوجاتی ہے جو ہرانسان میں ہوتی ہے، بھلے ہی وہ شعور کے کسی تہد خانے میں چھپی ہوئی ہو۔رونے کی آواز ایک ایسے نتی کی ہے جو کھو کا ہے اور جے اُس کا باب قادر چُپ کرائے چُپ نہیں کر یا تا۔ تلاش کے بعدسریندرکوآ داز کا سراغ بل کے نیچے دریا کی سطح پرایک ڈونگے میں ملتا ہے۔کر فیونا فذ كرنے والے سياجى كوسامنے ياكر ڈو تلكے والا قادر خوفز دہ ہوجاتا ہے ليكن سريندركى جاگى ہوئی انسانیت اُسے نری ہے بیچے کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے۔ شہر میں کر فیوہے، قادر کے

فلام ني شابد

انلان جاري ہے

افساند توافساند حقیقت بین بھی سریندر جیسے سپاہیوں کی جاگی ہوئی انسانیت کی سائنسی جائج ہوئی ہے اور سے پایا گیا کہ سپاہی کسی بھی قوم کا ہو، طویل مدت تک ستم کا حصہ بننے ہے اُسے ستم گار سے ہمدردی ہونے لگتی ہے اور نفسیاتی کتابوں میں اُسے سٹاک ہوم سنڈروم Stockholm Syndrome کا نام دیا گیا ہے۔ سٹاک ہوم یور پی ملک سنڈروم عبدانی ہے، جہاں میسائنسی تجزیہ ہوا۔ اس تجزیہ کی اشاعت کے بعدا سرائیل نوئیل کی راجد حائی ہے، جہاں میسائنسی تجزیہ ہوا۔ اس تجزیہ کی اشاعت کے بعدا سرائیل نے فلطین میں اپنے فوجوں کی لمہی تعیناتی بند کردی۔ افسانے کو حقیقت کا روپ دینے کے بعد میں مصنف و قارئین کے نیچ حائل نہیں ہونا چا ہتا۔ معمولی قیمت پہرستیاب المخار پہلی بعد میں مصنف و قارئین کے نیچ حائل نہیں ہونا چا ہتا۔ معمولی قیمت پہرستیاب المخار پہلی گشنز ائنت ناگ (اسلام آباد) کی سے اشاعت سکندر نیوز الیجنسی لالحوک ، تھری ڈی کی کیشنز ائنت ناگ (اسلام آباد) کی سے اشاعت سکندر نیوز الیجنسی لالحوک ، تھری ڈی در اکنٹ آبی گذر پول سکتی ہے اور اسے پڑھنے کیلئے میر ااصر ارکتابی جائز سے کی شکل میں ڈز اکنٹ آبی گذر پول سکتی ہے اور اسے پڑھنے کیلئے میر ااصر ارکتابی جائز سے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نگہاں۔ یار زندہ صحبت باتی!

کشمیراعظمی ۵جنوری ۱۴۰۱ء

فلام ني شآمد

## ایک تاثر

مبصر: پروفیسر قند وس جاوید

اسے قسمت کی ستم ظریفی کہنے یا سیاست کی بازی گری کہ علم و آگی اور امن و آشتی کے قدیم ترین گہوارے شمیر کو آج بہا نداز دگر دیکھنے کی روش عام ہو چلی ہے۔ شمیر اور کشمیری جیسے الفاظ سامنے آتے ہی شک نظروں کے ذہنوں میں دہشت گردی، علی دگری سیندی اور فرقہ پرتی جیسے الفاظ سامنے آتے ہی شک نظروں کے ذہنوں میں دہشت گردی، علی گی پیندی اور فرقہ پرتی جیسے الفاظ متحرک ہوجاتے ہیں جبکہ کے بیہ ہے کہ آگ اور خون ہے لبرین کئی دہائیوں کے بل صراط ہے گزر آنے کے بعد بھی تشمیر فرقہ وارا ندا تحاد کا سب سے روشن استعارہ ہاور کشمیری قوم آج بھی ہندو سلم اتحاد کے امین ہیں۔ اس بات کا انداز و غلام نبی شاہد کے افسانوی مجموعہ 'آتان جاری ہے' سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے اور ایک غلام نبی شاہد شاہد کے افسانوی مجموعہ 'آتان بھول اور بی کیوں۔ وادی کے بزرگ ترین افسانہ نگار نور شاہ کے افسانوی مجموعہ 'آتان بھول اور بھو' مشتاق مہدی کے'' آگن میں وہ'' اور دیگر متعددا فسانہ نگاروں کے یہاں افسانوں کے لیمان افسانوں کے مرکز میں سب سے متحرک '' جگ' امن و آشتی انسان دوتی اور اتحاد ہی ہے۔

غلام نبي شابد

غلام نی شاہد کا مجموعہ 'اعلان جاری ہے' میں شامل ۱۲۲ افسانے واقعتاً گزشتہ ۲۲ برسوں میں کشمیر یوں پر جو پچھ گزراان کی حکایات خو نچکاں ہیں۔لیکن اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ غلام نبی شاہد نے اپنے افسانوں میں سطحی جذباتیت یا سیاست کے زائیدہ مفروضات کوسامنے رکھ کر کردار اور واقعات گھڑے ہیں۔ بلکہ بڑی فنکارانہ سادہ لوحی اور مفروضات کوسامنے رکھ کر کردار اور واقعات گھڑے ہیں۔ بلکہ بڑی فنکارانہ سادہ لوحی اور ایمانداز میں سے کے مختلف رنگوں کو پیش کیا ہے۔نور شاہ نے بجاطور پر لکھا ہے کہ:۔
ایمانداراندانداز میں سے کے مختلف رنگوں کو پیش کیا ہے۔نور شاہ نے بجاطور پر لکھا ہے کہ:۔

دراصل غلام نبی شاہد نے اپنے افسانوں کی'' بنت'' میں نہ توسنی سنائی باتوں کو جگہ دی ہے نہ افواہوں اور گھڑے ہوئے واقعات کو بلکہ انہوں نے اپنے افسانوں میں وہی واقعات ، کر دار اور تاثر ات پیش کئے ہیں، جن کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا ہے یا جوان کے سامنے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی جنہیں و کھے کرجھیل کر ان کے تخلیقی وجود میں جو تاثر ات و کیفیات بیدا ہوئے ہیں انہیں بڑی حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ افسانوں کے تاثر ات و کیفیات بیدا ہوئے ہیں انہیں بڑی حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ افسانوں کے قالب میں ڈھال کر پیش کردیا ہے۔

گولی، بندوق، گرینیڈ، کرفیو، تلاشی آگ اورخون اور کریک ڈاؤن وغیرہ کشمیر کے جوالے سے محض استعار نے ہیں ایسی تلخ سچائیاں ہیں جو صرف اہل کشمیر کے جسم و جاں کو ہی نہیں ذہمن اور ضمیر کو بھی مجروح کرتی رہی ہیں۔ اس صورت ِ حال کے پس پشت کون سے نظریات اور کیسے کیسے محرکات کار فرما ہیں۔ ناگفتنی ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیر میں فرقہ وارانہ آئی کا چراغ روشن ہے اس کی زندہ مثال، غلام نبی شاہد کے افسانوی مجموعہ داری ہے 'کابیا نتساب ہے۔

"دلیپ کمار نہرو کے نام .....جس نے خواب میں مجھ سے پوچھا۔ میں قل

غلام نبي شآمد

كيول ہوا؟"

دراصل غلام نبی شاہدانسانیت کا پرستار ہے۔شاہد کی فدہبیت سے انکارنہیں کیکن اسلامی تعلیمات کی روسے شاہد کے افسانوں کا بنیادی وظیفہ'' انسان'' ہی ہے۔انہوں نے عرضِ حال کے تحت خود لکھا ہے:۔

"ونیا میں تخلیق کار کے لئے شروع سے صرف ایک ہی موضوع رہا ہے اور وہ ہے اللہ کی سے مائل سسال سائل سسائل سائل سائل سے اللہ کی سے خلیق " آ دم' ، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو سسکوئی بھی زبان بولتا ہو سسائل بولتا ہو سسائل کا رنگ کیسا بھی ہو سسکوئی بھی زبان بولتا ہو سسائل کا رنگ کیسا بھی ہو سسکوئی بھی نظر بیر کھتا ہو سسگر بھوک ایک جیسی ہی گئی ہے ۔ زخم لگتا ہے تو خون بھی ایک جیسا ہی بہتا ہے سسائل بہتا ہے سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آ نسوؤں بھی ایک جیسے ہی نکلتے ہیں سساور سے تخلیق کار آ دم کے انہی زخموں سے بہتے خون اور آ تکھوں سے جا تخلیق کار آ دم کے انہی زخموں سے بہتے خون اور آ تکھوں سے جاری آ نسو میں اپنا قلم ڈبوکرا پی تخلیق گرکرتا ہے۔''

دراصل سوج کے ای زاویے نے غلام نبی شاہدکودلیپ کمار نبرو، علی محمداور مشاق جیے معصوموں کے تل کوانسانیت کے قل کے طور پر پیش کیا ہے اور سیا متیاز غلام نبی شاہد کے فن کو ''کشمیر مرکز'' ہونے کے باوجود آفاقیت بھی بخشا ہے۔ ای لئے گلو بلائزیشن کے اس عہد میں غلام نبی شاہد کے افسانے بیٹا بت کرتے ہیں کدا فسانہ ہماری اجتماعی بصیرت، قو می شخص کے شعورا ورسا مجھے دُکھ درد کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ نورشاہ سے لئے کرشبنم قیوم، مشاق مہدی،

غلام نبی شابد

عبدالغنی شیخ اورغلام نبی شامد کے ایسے تمام افسانے جن میں مخصوص آئینی حیثیت کے حامل تحشميركے روزمرہ كى خوں آشام سچائيوں كوافسانى كے قالب ميں ڈھالا جار ہاہے۔ صحيح معنوں میں کشمیراوراہلِ کشمیری زندہ اورمتحرک۔ پیا ئیوں تو ہیں لیکن ان سچائیوں کا سلسلہ عالم انسانیت کی ال نوسوں کی نا گفتہ بہر سچائیوں سے بھی جڑ جاتا ہے جو چند بڑی اور مصلحت پسند ملکوں اور تو موں کی سازشوں کے سبب ترقی کی رفتار میں نہ صرف پیچھے جھوٹ رہی ہیں بلکہ جن کا حال (Present) جہنم زار بن رہا ہے اور مستقبل ایک دھند میں ہے۔ چنانچے کشمیر کے کئی پرانے اور نے افسانہ نگاروں کے افسانوں میں کشمیر کے حالات کے تناظر میں Domestification کا غلبہ ضرور ہے، وا تعات، کردار، ماحول مقامات اوراسامقامی تو ہیں کیکن ان کی فنی و جمالیاتی پیش کش اس انداز میں ہوئی ہے کہ تشمیر کے در دوغم کی خاموش آوازیں لفظ لفظ جغرافیائی حدول کوتو ژکر دنیا کی ان تمام قوموں اورافراد تک پہنچ رہی ہیں جوامن پسندی اورانسان دوسی کوعزیز رکھتے ہیں۔اس اعتبار سے نورشاہ اورغلام نبی شاہد کے حالیہ افسانے کشمیر اور تشمیری قوم کے کرب کوعالم انسانیت کا کرب بنانے میں ایک اہم کردارا داکررہے ہیں۔ غلام نبی شاہد کے افسانوی مجموعہ 'اعلان جاری ہے' میں محمد یوسف ٹینگ، غلام

غلام نی شاہد کے افسانوی مجموعہ ''اعلان جاری ہے'' میں محمد یوسف ٹینگ، غلام نی شاہد کے افسانوی مجموعہ ''اعلان جاری ہے' میں محمد یوسف ٹینگ، غلام نی خیال اور دفیق رازنے کشمیر کے عصری خارجی حالات کے تناظر میں بجاطور پرغلام نی شاہد کے افسانوں پر مخلصانہ رائے زنی کی ہے۔

لیکن گذشتہ دو ڈھائی دہائیوں میں کشمیری قوم پرمجیرالعقول انداز میں، جو پچھ گزری ہے اس کے نتیجے میں کشمیر کی ایک بڑی آبادی کی نفسیات اور روح تک لہولہان ہو چکی ہے۔غلام نبی شاہد نے اس زاوئے سے جوافسانے لکھے ہیں وہ افسانے سے زیادہ

غلام نبی شآمد

مرگ انبوہ، شکست ذات اور ذہنی ہیجان کے صدافت نامے ہیں۔ چندا فسانوں کے متون سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

افسانہ 'مدادا' دھا کے میں اکلوتے نوجوان بیٹے جاوید کی موت کے بعد 'ماں' پر وقتی طور پرسکتہ طاری ہوجا تا ہے جیسے اس کا پورا وجود کہیں کسی ہے جس وحرکت آبادی میں گم ہو گیا ہو لیکن جب جوان بیٹے کو کھود ہے کا احساس ایک دلدوز چیخ بن کر ماں کے کھو کھلے وجود سے باہر آتا ہے تو قاری کو ایسالگنا جیسے بیصرف جاوید کی ماں کی نہیں کشمیر کی ان ہزاروں مادؤل کی جینیں ہیں جن کے جوان میٹے نہ جانے کہاں کہاں کھوئے گئے:۔

"میں نے ابھی جاوید کوخواب میں دیکھااس کے ساتھ اس کے اور بھی دوست تھے۔ان کے جسموں سے خوشبوآ رہی تھی ہے کہتے ہوئے جملہ پرخشی طاری ہوئی اور محمد افضل کی جیسے روح ہی نکل گئی۔ٹائلیں جملہ پرخشی طاری ہوئی اور محمد افضل کی جیسے روح ہی نکل گئی۔ٹائلیں تھر تھرانے لگیس، اپنا آپ زمین کے اندر دھنتا ہوا محسوس ہوا۔ نظر میں سامنے سر ہانے رکھے قرآن شریف پر پڑتے ہی آئھوں سے میں سامنے سر ہانے رکھے قرآن شریف پر پڑتے ہی آئھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ تھمنے والی دھارنگل کراس کے چبرے کے ساتھ ساتھ جمیلہ کے زخیاروں کو بھی ترکر گئی۔"

(افساند مداوا اعلان جاری ہے)

سرینگر کے لال چوک میں اکثر ایسی ما کیں جمع ہوتی دکھائی دیتی ہیں جن کے ہونؤں پراُدای کی پیڑیاں جمی ہوتی ہیں اور آنکھوں ہے بھی نہ تھمنے والے آنسوؤں کے دھارے ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں میں کسی اینے کی تلاش کے لہورنگ الفاظ میں لکھا لیے بورڈ ہوتا ہے:۔

غلام نی شابد

(افسانه.....جواب دو)

کشمیر میں اب حالات قدرے بدل رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی مستقل پُرامن بدلاؤ
آ گا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ گرچہ ہر خص کی خواہش یہی ہے کہ کشمیر میں
ایک بار پھر سے امن وآشتی کا موسم لوٹ آئے۔ لیکن حالات معمول پر آبھی جا ئیں تو ان
والدین کے خزال رسیدہ دلول میں کیا کبھی موسم بہار کے شگوفے پھوٹیں گے جن والدین
کے بچے ہنتے کھیلتے نا تمام حسرتوں کے ساتھ حالات کی جھینٹ چڑھ گئے۔ اس کا جواب
افسانہ 'دردکا دریا'' کے کردارعلی محمد کے دلی ہے آئے ہوئے دوست راجیش کی سمجھ میں نہیں
انسانہ نے درکا دریا' نے کردارعلی محمد کے دلی ہے آئے ہوئے دوست راجیش کی سمجھ میں نہیں
انسانہ نے دیا ہے دوست علی محمد کے بچول منی ،صیف اور جاویدکوا پی گود میں کھلایا تھا
اورکا ندھے پر بٹھا کر گھمایا تھا۔ لیکن علی محمد نے راجیش کو بتایا:

''منی آٹھویں جماعت میں تھی ۔ایک دن صبح اسکول کے لئے نگلی پھر

غلام نبی شآمد

والپی نہیں آئی .....ای روز جب تمن بجے چھٹی ہوئی اور وہ بچوں کے ساتھ باہرآئی، ای وقت ای جگہ پرایک زور دار دھا کہ ہوا .....وہ مرگئی اور بھی بچے مرگئے۔

۲۔ " سید کان دیکھتے ہو۔ دوسال ہوئے ،ایک دن صیف یہاں کراس فائرنگ میں بردی رہی"۔
فائرنگ میں مارا گیا۔ اس کی لاش دودن اس دُ کان میں پردی رہی"۔
سے " جاوید کو برنس کا بڑا شوق تھا۔ اس نے تعلیم پوری کی .....
اچا تک ایک دن۔ شام کو گھر آتے ہوئے" کراس فائرنگ " کے دوران اس ممارت میں جان بچانے کی غرض سے جھپ گیا دوسرے دوران اس ممارت میں جان بچانے کی غرض سے جھپ گیا دوسرے دن ملے سے ادر لاشوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ادھ جلی لاش ملی۔" دن ملے سے ادر لاشوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ادھ جلی لاش ملی۔"

یہ بیج صرف علی محمد کا نہیں ۔ سینکڑوں ہزاروں منی ، صیف اور جاویدای طرح جان مجت ہوئے اور دلی ہے آنے والے راجیش یا کسی اور کے لئے یہ بیجھنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے کہ تشمیر کے لوگوں کے ذہنی بحران اور خلفشار سے لے کر قلب و ضمیر ، صبر و سکون تک روال دوال ' درد کا دریا' تو کیے عبور کیا جائے۔

فنی اور جمالیاتی اعتبارے عمدہ انسانوں کا داقعہ بیہ ہے کہ غلام نبی شاہدا فسانوی مجموعہ ''اعلان جاری ہے'' مجموعہ تو ہے ہی لیکن اپنے متون کی سچائیوں اور تاثر ات کی طرفوں سے حوالے ہے۔ یہ مجموعہ تشمیرا در کشمیر یوں کے در د کا اعلان مجموعہ کشمیرا در کشمیر یوں کے در د کا اعلان مجموعہ کشمیرا در کشمیر یوں کے در د کا اعلان مجموعہ کشمیرا در کشمیر یوں کے در د کا اعلان مجموعہ کا در یہ اعلان جاری ہے۔

......☆☆☆......

غلام بى شابد

ایک جائزہ

مبصر: دیپک بدکی

حال ہی میں غلام نبی شاہد کے افسانوں کا پہلا مجموعہ اعلان جاری ہے کشمیر کی وادی کا کرب اپنے اندر سمیٹے ہوئے منصۂ شہود پر رونما ہو چکا ہے۔ غلام نبی شاہد نے اپنے ادبی سفر کا آغاز افسانہ کتنے جھنڈے سے کیا تھا جوروز نامہ آفاب میں سا کے 13 میں شاکع ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں کئی نے افسانہ نگار روز نامہ آفاب اور دیگر اخباروں میں ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں کئی نے افسانہ نگار روز نامہ آفاب اور دیگر اخباروں میں حجب رہے جن میں راقم التحریر بھی شامل تھا۔ ان میں سے چندا کیک ریڈیواور دوردرش میں ملازم ہوگئے ، چندا کیک سرکاری دفتروں میں جذب ہوگئے اور کچھ صحافت کے ساتھ جڑگئے۔ تب سے غلام بنی شاہد اپنا سے خلیقی سفر بھی سست رفقاری سے اور بھی تیزگامی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اعلان جاری ہے اس ساتھ کے ساتھ کی سے اور بھی تیزگامی سے جڑگئے۔ تب سے غلام بنی شاہد اپنا سے خلیق سفر کھی سے رفقاری سے اور بھی تیزگامی سے جڑگئے۔ تب سے غلام بنی شاہد اپنا سے خلیق سفر کو اس میں سفر کی انہ کی سے اور بھی تیزگامی سے جڑگئے۔ تب سے غلام بنی شاہد اپنا سے خلام کی سے اور بھی تیزگامی سے دور کے ہیں۔ اعلان جاری ہے اس می ساتھ کی سے اور بھی تیزگامی سے دور کے ہیں۔ اعلان جاری ہے اس میں سے اس میں ساتھ کی سے اس میں ساتھ کی سے اس میں سند کی سے دور کے ہیں۔ اعلان جاری جاری ہے کہ اس میں ساتھ کی سے دور کی ہیں۔ اعلان جاری ہے کہ کی ساتھ کی سے دین سے دور کی ہیں کی ساتھ کی سے دور کی ہیں۔ اعلان جاری ہے کی سے دین سے کا سے دور کی ہیں ہے کی سے دور کی ہیں۔ اعلان جاری ہے کی سے دین سے دین سے دور کی ہیں کی سے دور کی ہیں کی سے دی سے دین سے دور کی ہیں کی سے دور کی ہیں کی سے دین ساتھ کی سے دور کی ہیں کی سے دور کی سے دور کی ہیں کی سے دور کی ہیں کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی ہیں کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی ہیں کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور

غلام نی شآمد

اس سے پہلے کہ شاہد کے افسانوں کا تجزیہ کیا جائے، میرا فرض بنآ ہے کہ اس تناظر کو پیش کروں جس میں بیرکہانیاں رچی گئی ہیں۔ ۹۔ ۱۹۸۹ء میں کشمیر میں حالات نے الی کروٹ لی کہ ہرکوئی آئیسیں ملتارہ گیا۔ برٹش انڈیا کی تقسیم کا ناسور، جوتب ہے رستار ہا ہے، پھرسے بہنے لگا۔ ووواع میں جمول وکشمیرا یک ایسے دور میں داخل ہوا جس کے بارے میں فریقین الگ الگ دعوے پیش کرنے لگے۔ کشمیر کی سچائی ہندوستان کے لئے الک معنی ر کھتی ہےاور پاکستان کے لئے الگ،کشمیری مسلمانوں کے لئے بیسچائی بچھاور ہےاور کشمیر بنڈتوں کے لئے کچھاور پھرکشمیر کی سرحد کے ساتھ دوسر ہے صوبوں میں رہ رہے ڈوگروں اور لداخیوں کے بے بیسچائی کچھاور ہی معنی رکھتی ہے۔ایسے پش منظر میں کوئی بھی ادیب آ فاقی نظریہ پیش نہیں کرسکتا۔وہ محض اپنے سچ کا اظہار کرسکتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں اس کوا ہے ہی مسلک کی مخالف کرنے سے بازر کھتی ہیں شایدای ادھورے بچے کومعروف صحافی غلام نبی خیال نے تعصب کالیبل لگادیا ہے۔

"گزشته دو تین دو بائیول میں اہل کشمیر کوجن خوف ناک اور خون آشام حالات سے گزر نا پڑا، ان پراگر چه وقتاً فو قتاً مقامی افسانه نگاروں نے خامه فرسائی بھی کی لیکن ان تخلیقات میں زیاد و تر ذاتی تعصب اور سیاسی نظریات ہی کو ملحوظ نظر رکھ کر ایباا دب تخلیق کیا گیا جو آفاقیت اور ابدیت کا دعوید ارنہیں ہوسکتا۔" (غلام نبی خیال پیش نامه، افسانوں کا مجموعه علان جاری ہے غلام بی شاہد ۱۹۰۳ء میں ۱۹۰۹)

یمی وجہ ہے کہ میں غلام نبی شاہد کی نگار شات میں کتابی آ فاقیت اور عالمیت کا متلاشی نہیں ہوں بلکہ انسان کے تیش ان کی ہمدردی ،معصوم لوگوں کیلئے فکر مندی اور فنی

غلام نی شاہد

لوازمات کے برتنے کا ہنر ڈھونڈتا ہوں۔اور مجھےلگتا ہے کہ وہ اس کوشش میں بہت حد تک كامياب ہو يچكے ہيں۔اس ميں كوئى دورائے ہيں كەان كاافسانه آجادى أيك شاه كارہے جس ز دہ ماحول میں اس کے افسانوں میں بیچے تھلونے نہ پاکر سیاہی کی بندوق کی فر مائش کرتے ہیں، مبح شام کانوں میں گونجتے ہوئے" آزادی ،آزادی" کے نعروں سے متاثر ہوکرایک ناسمجھ بچہ بھی' آجادی' کی ما نگ کرتا ہے اور پھریار دوستوں کو پھر بازی کرتے و کھے کرایک کمسن بچّہ والدین کی چوکسی کے باوجود چوری چھپےان کےساتھ جاملتا ہے۔ بیسب افسانہ نگار کے عمیق مشاہدے اور نفسیاتی تجزیے کا ثبوت ہے۔ افسانہ نگار جب کسی ممکین مال سے ملتا ہے اس کا سوالیہ چہرہ اُسے پوچھتا ہے کہ"میرا بیٹا کہاں ہے؟ "جب وہ کسی بچے کے پیلے مر جھائے ہوئے چبرے پرنظر ڈالتا ہے بچہ استفسار کرتا ہے کہ" بیگولیاں کہاہے آ رہی ہے؟"، كى بوڑھے كى لائھى تھامنے كے لئے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو بوڑھا سوال كرتا ہے كە" بيە ہڑتال..... پیر فیو.....کب ختم ہوگا؟''اور تب وہ جال میں پچنسی مچھلی کی طرح تڑ پتا ہےاور ا فسانے رقم کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ حساس ہے، جذباتی ہے اور سچا کھر اا نسان ہے۔غلام نبی شاہد کی شخصیت کے بارے میں نورشاہ کے تاثرات کا اقتباس پیش خدمت ہے:

''ان کی شخصیت میں سادگی اور بھولا بن ہے اور ان کے افسانوں میں پچ ہے اور چے کے سوا پچھنیں ہے۔ ان کی کہانیوں کی خاموشیوں سے جوآ واز سنائی دیتی ہے وہ دلوں کو چھوتی ہے ، ذبمن کو جھنجھوڑتی ہے اور بار باراس بات کا احساس دلاتی ہے کہ پچھ ہوگیا ہے، پچھ ہور ہا ہے اور بار باراس بات کا احساس دلاتی ہے کہ پچھ ہوگیا ہے، پچھ ہور ہا ہے اور پحھ ہونے ولا ہے۔ کیا ہوا ہے، کیا ہور ہا ہے، بیسب پچھ اعلان جاری ہے میں پوشیدہ ہے!!!''

غلام نبی شآبد

سے رہات تو صاف ظاہر ہے کہ خلام بی شاہد کے بھی افسانے کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی اس دور کے کشمیر سے جب وہاں ابدا نظامی ، بر ملی اور بدحالی کا دور دورہ ہے۔ انھوں نے واقعات کواپنے ذہن کے کیمر سے میں بند کر کے بھر قرطاس پرا تارا ہے۔ ان افسانوں میں گولیوں ، بم دھاکوں ، چھاپہ ماریوں ، تلاشیوں ، شاختی پریڈوں ، پولیس راستوں ، حراستوں ، حراستی بلاکتوں اور غائب نو جوانوں کی روداد قلم بندگی گئی ہے ۔ کہیں کہیں استعاروں اور علامتوں جیے کتوں ، اببابیلوں وغیرہ کے ذریعے بھی اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ ان افسانوں کے کردار جنت ارضی کے باشند سے ہیں جن کے چہروں پر خوف ، تر قد دمحرومیت اور بے ثباتی کے آ ٹار نمایاں ہیں اور جن کی ہرسانس وعا کرتی ہے کہ خوف ، تر قد دمحرومیت اور بے ثباتی کے آ ٹار نمایاں ہیں اور جن کی ہرسانس وعا کرتی ہے کہ خوف ، تر قد دمحرومیت اور بے ثباتی کے آ ٹار نمایاں ہیں اور جن کی ہرسانس وعا کرتی ہے کہ معلوم کہ وہ کس گناہ کی سراکا ک رہے ہیں ۔ اس بار سے میں رفیق راز رقم طراز ہیں : معلوم کہ وہ کس گناہ کی سراکا ک رہے ہیں ۔ اس بار سے میں رفیق راز رقم طراز ہیں :

"کشمیر پچھے بیں سال سے جن خون آشام حالات سے گزررہا ہے شاہد نے زیادہ تر انھیں حالات سے اپ افسانوں کے لئے موضوعات اخذ کئے ہیں۔ شاہد کے افسانے تجریدی یاعلامتی تو عیت کے نہیں البتہ وہ اپنے کرداروں کی مختلف نفسیاتی کیفیات فنی خوبصورتی کے ساتھ ابھارتے ہیں۔ "(رفیق رآز، باطن کی آ کھے سے ظاہر کا مشاہدہ کرنے والا شاہد، افسانوں کا مجموعہ اعلان جاری ہے غلام نبی شاہد اس کے افسانوں کے مجموعہ اعلان جاری ہے غلام نبی شاہد اس کے افسانوں کے مجموعہ اعلان جاری ہے نشام ہیں جن میں سے چھافسانے یامنی مجموعہ اعلان جاری ہے میں بائیس افسانے شامل ہیں جن میں سے چھافسانے یامنی

غلام نبی شآمد

کہانی کے زمرے میں رکھے جاسکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دوا فسانوں کاذکرکر تا ہوں جو
اس مجموعے سے پہلے دمٹی کے دیے میں چھپے تھے۔ ان میں سے ایک افسانہ بوند بوند پیائ
ہے جوایک لڑکی کے اندھے بیار کی رومانی کہانی ہے۔ اس کہانی میں معثوقہ اپنے رپور بھے کر
اپنے محبوب کو پہلا ناول شائع کروانے کے لئے سرمایہ فراہم کرتی ہے مگر بدلے میں اسے
رسوائی ملتی ہے اور وہ تپ دق میں مبتلا ہوکرموت کی آغوش میں ساجاتی ہے۔ افسانہ خوابی ہوگھٹ میں راوی دہلی میں ایک خوبصورت بھکارن کود کھے کراسے اپنے ساتھ مل کرراوی
کولوٹ لیتی ہے اور پھراپی ایک ایک الگ جو نپر میں احاطے کے باہر بنالیتی ہے۔ ان افسانوں کو
کولوٹ لیتی ہے اور پھراپی ایک الگ جو نپر میں احاطے کے باہر بنالیتی ہے۔ ان افسانوں کو
اگر دوسرے افسانوں سے موازنہ کریں تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ شاہد کے تخلیق شعور
اگر دوسرے افسانوں سے موازنہ کریں تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ شاہد کے تخلیق شعور

'اعلان جاری ہے' کا پہلا افسانہ مداوا الدین کے کرب کا آئینہ دار ہے۔ بم
دھاکے میں ہلاک ہوئے اپنے بیٹے کی پوری لاش انھیں دفنانے کے لئے نہیں ملتی مگر ماں کی
متاا مید کا دامن پکڑ کرر تھتی ہے اور آخر کا رخواب کی وساطت سے اس کا کھویا ہوا باز وڑھونڈ
متاا مید کا دامن پکڑ کرر تھتی ہے اور آخر کا رخواب کی وساطت سے اس کا کھویا ہوا باز وڑھونڈ
نکالتی ہے۔ ایسے ہی ایک خواب کا ذکر افسانہ نگار نے خودا پنی زندگی سے بھی وابستہ کیا ہے جو
خوابوں پر اس کے تیقن کا غماز ہے۔ 'پناہ میں کر یک ڈاون کے دوران دو بچے آصف اور
نینب پولیس کی نظروں سے بچئے کے لئے اپنے باپ کی قبر کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ ' آجادی'
حاصل مجموعہ ہے۔ اس کہانی میں جو نہی بلکتے ہوئے کمن بچے کی بھوک مٹتی ہے تو شفیق فوجی
ماس مجموعہ ہے۔ اس کہانی میں جو نہی بلکتے ہوئے کمن بچے کی بھوک مٹتی ہے تو شفیق فوجی
اس کو مزید خوش کرنے کے لئے پوچتا ہے کہ تھیں اور کیا چا ہیے۔ جواب میں وہ بچے اپنی

غلام نبی شآمد

کہ ایک بچے بھی آزادی کا خواستگار ہے۔اس کہانی کی شخصیص اس کا نفسیاتی پس منظر ہے جو قابل تعریف ہے۔ مذکور دفوجی کوشفقت کا باعث ڈیوٹی نہیں بلکہ اس کی اپنی چھوٹی سی بچی کی یا دہے جے وہ بہت عرصہ سے نہیں مل پایا ہے۔ یہاں انسانی فطرت کی عکاسی بوی ہنر مندی ہے گا تی ہے۔وواس بلکتے ہوئے بچے میں اپن بچی کی شبیدد مکھتا ہے۔افسانہ درد کا دریا ان لوگول کے لئے یاود ہانی ہے جواس بات پریفین نہیں کرتے کہ تشمیری لوگ مصائب کا سامنا كررے ہيں۔افسانے ميں دلى كاايك آ دى اپنے تشميرى دوست سے ملنے آ جا تا ہے كيونك اس نے سناہوتا ہے کہ شمیر میں حالات سدھر گئے ہیں۔ مگریہاں اس کے گھر کی تباہی اور پھر دوست کی موت و مکھے کرآ زردہ ہو جاتا ہے۔ حالات سدھرنے کوحوالے ہے ہی ایک اور افسانہ جہلم اور فرائت کے درمیان کھا گیا ہے جس میں ایک آ دی باقی لوگوں کوا ہے رشتے دار قبرستان تک پہنچاتے ویکھتا ہے۔وہ اپناذہنی تو ازن کھودیتا ہے کیونکہ اسے پنہیں معلوم کہ اس کے دونوں بیٹے کہاں غائب ہو چکے ہیں۔'زندہ دارانِ شب' میں حکمران ،ان کے پیٹو اورسیکورٹی فورسز کا مثلث دکھایا گیا ہے جوایک دوسرے کو برسراقتذار رکھنے میں مدد گار ہوتے ہیں جبکہ غریب عوام پسی جارہی ہے۔ گلی بلارہی ہے میں جونہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اسریا میں فوجی چوکیاں ( بنگر )اٹھائے جارہے ہیں تو وہ خوشیوں سے جھوم المُصتے ہیں ۔ایک اور کہانی 'سانحہ' میں حکومت مسلسل اعلان کرتی ہے کہاب حالات نارمل ہو چکے ہیں جب کہ ایک چوک پرمظاہرہ ہوتا ہے، لائھی جارج اور گولیاں چلتی ہے لیکن پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ یہ کچھ کتوں نے ہڑ بو تگ مجادی تھی۔ا فسانہ کربزار میں دس سال پہلے کریک ڈاؤن کے دوران نوری کا بیٹاا قبال ظہور کے ساتھ شناختی پریڈ بیں چلے جاتے

غلام نبی شآمد

ہیں۔ سیکورٹی فوسز ا قبال کواپنے ساتھ لے جاتے ہیں جبکہ ظہور واپس آ جا تا ہے اور نوری کا دل رکھنے کے لئے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ ابھی پریڈ جاری ہے اقبال ابھی آتا ہی ہوگالیکن اس غم میں نوری ذہنی مریض بن جاتی ہے۔اب جبکہ دس سال گزرنے کے بعد بھی اس کا بیٹا دا پس نہیں آتا ہے خودظہور کا د ماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور و داپنے دوست سے پوچھتا ہے " یار، یه پریڈکب ختم ہوگی۔۔۔؟" اس طنزیہ فقرے میں گذشتہ بچپیں برس کی تاریخ جھپی ہے۔ خداکے ایک شہر میں میں عزی کے سجی قریبی رہتے دارایک ایک کے کے مرجاتے ہیں اور آخر میں عزی بھی بم دھا کے سے فوت ہوجاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ملنے والی راحت لینے کے لئے اب گھر میں کوئی بھی بچانہیں ہے۔' بیشام کیوںنہیں ڈھلق' خوف و دہشت میں زندگی بسر کرنے والوں کی کہانی ہے جنھیں رات گزارنا بھی بھاری لگتا ہے۔ انسانے میں مشاق ادر عنرین کو دروازے پر دستک سنتے ہی و د دستک یاد آ جاتی ہے جس میں ان کی زندگی الٹ بلیٹ ہو چکی تھی۔ پہلے اگر کسی چیز کا خطرناک تجربہ ہوا ہوتو آ دمی ہر دستک کو موت کی دستک مجھ لیتا ہے۔کہانی 'ہم جیت گئے' میں ڈیوٹی پر تعنیات نوجی ایک پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کی گیند بار باراس لیے روکتا ہے تا کہ وہ ان پر اپنارعب بٹھا سکے جبکہ چھوٹے بچے میہ جا ہتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ ہٹ جاتا ہے تو بچے خوشی سے چلاتے ہیں کہ ہم جیت گئے'۔منہ سے نکلایہ فقرہ اس بات کی علامت ہے کہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ و د فوج پر فنتح پائیں۔ایک اور کہانی میں لوگ ایسی ہی خوشی کا اظہار تب کرتے ہیں جب فوجی ان کے امریاسے اپنی چوکیاں ہٹا لیتے ہیں۔انسانہ ابا ہیلیں ' میں لطیف اور حلیمہ اپنے بیٹے آصف کو باہر ہور ہی سنگ بازی ہے جس میں بہت سارے

(اعلان جاری ہے)

غلام ني شامد

(175)

یے حصہ لے رہے تھے، بازر کھنے کے لئے گھر میں تید کرتے ہیں مگرود بیاری کا بہانہ بنا کر آخر کار بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ لوٹنا ہے تو باپ بہت غصہ کرتا ہے مگروہ معسومیت سے باپ کوو د چھوٹی سی کنگری دکھا تا ہے جواس کی جیب میں ہوتی ہے اور پوچھتا ہے کہ ایساکوں ہوا کہ جو نہی میں نے سے چھوٹا سا پھر اٹھایا تو پوری فوج میری جانب دوڑتی جلی آئی حالانکہ مجھےان پر پھر مارنے کا کوئی اراد و نہ تھا۔علاو دازیں وہ بیجمی کہتا ہے کہ اس نے خواب میں ابا بیلیں ، جوامن وسرخروئی کی ملامت ہیں ، آتی ہوئی دیکھی ہیں۔ 'خواب، قیدااور تماشائی ایک تجریدی افسانہ ہے جس میں آ دی کھیل دیکھنے کی غرض سے اندر تو جلا جاتا ہے مگراکسے باہرآنے کا راستہیں ماتا یبال تک کہوہ کہتاہے" کہ آج بر سول سے میں ا نہی بھول تجلیوں میں پینسا باہر جانے کا راستہ تلاش کرر ما ہوں ....جو مجھے ابھی تک نہیں ملا'۔ مہا بھارت میں ایک ایسی ہی اساطیری کہانی ہے جس میں اٹھمینو کو چکر ویوہ کے اندر جانے کا راستہ معلوم ہوتا ہے مگرا ندر گھس کروہ باہر نہیں نکل پاتا۔موجودہ حالات میں اس کہانی کااطلاق کئی واقعات ہے ہوسکتا ہے جیسے کہ امریکا انغانستان اور وسط ایشیا میں تھس تو کیا گراب وہاں ہے باہر نہیں نکل یا تا، کشمیر میں فوج تو بھیجی گئی کیکن اب اٹھیں واپس بلانا حكومت كے لئے مشكل ہور ہا ہے يا پجر كشمير يول نے آزادى پانے كے لئے ہاتھ ميں بندوق توا ٹھائی مگراب واپس امن ابحال کرنے کی ہرکوشش نا کام ہوری ہے۔

اس کے نااوہ مجموعے میں چوانسانچے ہیں جن کی تفصیل یوں ہے۔ ا) 'جواب دو' اس انسانچے میں ظرافت اور طنز سے کام لیا گیا ہے۔ پس منظر میں ایک بڑی ک بورڈ نگ دکھائی گئی ہے جس پر فردوی کا وہ شعر لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کشمیر ہی ایک ایسی جگہ

غلام بى شابد

ہے جوفر دوس کہلانے کے لائق ہے۔لیکن اس کے عین نیچے ایک مال کے ہاتھ میں ملے کارڈ ہے جس میں وہ پوچھتی ہے کہ میرا فردوں کہاں ہے؟ فردوں اس کا بیٹا بھی ہوسکتا ہے یا پھر اس میں جنت بےنظیر کشمیر کی گمشدگی کا علان ہوسکتا ہے۔ ۲)' بازیافت' افسانچ میں بیٹے کے انتظار میں والدکو بیٹا تونہیں مگراس کی قبر کا پہتہ چلتا ہے۔ ۳)'وہ کون ہے'ا فسانچے میں پیہ باور کرایا گیاہے کہ سیاحوں کو بھی ہر جگہ فوجیوں کا ہونا گھلتا ہے۔ سیر وتفری کے بعدا یک کنبے كا بچه فوجى كى طرح اشاره كر كے اپنے دا داجى سے پوچھتا ہيں كە' وه كون ہے؟' مم) احتياط ': طنزیدا فسانہ جس میں ایک فنکشن پر دوفٹ بال ٹیموں کے پیچ جیچ ہونا طے ہے اور امن کی خاطراحتیاطاً ایسےلوگوں کوحراست میں لینے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔جن پرافرا تفری پھیلانے کا شک ہو۔خصوصی مہمان لینی منسٹرونت پر پہنچ جا تا ہے مگر ٹیمیں حاضر نہیں ہوتی۔ پوچھنے پر پیۃ چلتا ہے کہان کے سارے ممبر حراست میں لئے جاچکے ہیں۔۵) 'تھکن' منتظر ان والدین کوکوئی میربتا تا ہے کہان کا ایک رشتہ داررا جستھان سے واپس آیا ہے اوراس نے ان کے بیٹے کو وہاں ایک جیل میں دیکھا ہے مگر شومئی قسمت کا غذیر جوایڈریس دیا گیا ہے وہ پڑھانہیں جاتا۔ ۲)' کاٹ ایذالیندی کی کہانی ہے جس میں ایک باؤلی کُتیا ہے ہرکوئی ڈرتا ہے مگردل میں میتمنا کرتاہے کہ وہ کئتیا اسے کا نے کیونکہ اس کاٹ میں لذہ ہے۔

غلام نبی شاہد کے افسانوں کے بارے میں محمد یوسف ٹینگ فرماتے ہیں:''ان کے زیر نظر افسانوں میں سے ہرا یک شاہ کارتو نہیں ہے کیکن بعض افسانے پڑھ کریقینا کشمیر کے در دلا دوا کے بارے میں نایاب آگہی کے شعلے منظر کوخوفنا ک حد تک روشن کرتے ہیں۔ اس میں عزیز رشتہ داروں ، دوستوں اور داقف کاروں کی ہلاکت اور ان کے غائب ہوجانے

(177)

(اعلان جاری ہے)

غلام ني اشاله

کے جو تجربے بیان ہوئے ہیں، ان میں اندر کی ٹمیں، در دِجگراور جیرت زاماتم تو ہے لیکن رفت اور ٹسوے بہانے کے انداز ٹالے گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شمیر کے اس لالہ گوں دور کو ہماری اگلی نسلیس ایسے ہی ادب کی عینک سے دیکھا اور محسوس کر پائیس گی۔'(محمد یوسف ٹینگ پیش کلام، افسانوں کا مجموعہ اعلان جاری ہے فلام بی شاہد سان ہوں)

جہاں تک غلام نی شاہد کے خلیقی سفر کا تعلق ہے جھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ وہ اس سفر میں سرخ رو ہو چکے ہیں البتہ انھوں نے اپنے کینواس کو محدود کرلیا ہے اور یہ عالمی شناخت بنانے میں آڑے آسکتی ہے اور بھی غم ہیں زمانے میں حراست کے سواکے مصداق انھیں زندگی کے مختلف شعبوں پر بھی قلم اٹھا نا چاہیے اور نہ صرف موضوعات بلکہ کرداروں میں بھی افتی اور عمودی تنوع لانے کی کوشش کوئی چاہے ۔ آخر میں اس حوالے سے تشمیر کے بی افتی اور عمودی تنوع لانے کی کوشش کوئی جاہیے ۔ آخر میں اس حوالے سے تشمیر کے بی ایک معروف ادیب عمر مجید کے خیالات کا اقتباس موصوف کے مجموعے عمر مجید کے بہترین افسانے سے یہاں پر نقل کرتا ہوں:

تشميراعظمي ٢٠١/ اكتوبر ١٠١٠ع

فلام نی شآبد

اعلان جارى ٢

میری نظر میں میری نظر میں (اعلان جاری ہے)

مبصر: محمدا قبال لون

ریاست جموں وکشمیر کے اُردوادب میں غلام نبی شاہدایک جانا پہچانانام ہے۔
گزشتہ تیں برسوں سے اُردوافسانے کی زلفیں سنوار نے میں سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے
اپنی تخلیقی زندگی کا آغاز ۱۹۷ اولیا میں '' کتنے جھنڈ ہے' کے عنوان سے افسانہ تحریر کر کے
کیا جواس وقت موقر روزنامہ آفتاب میں شائع ہوا۔ ۱۹۷۱ء میں '' مٹی کے دیئے'' کے
عنوان سے ایک افسانا مجموعہ شائع ہوا جواردواور کشمیری او یبوں کی مشتر کہ کوشش تھی۔ اس
مجموعے بن شاہد کے چارافسانے شامل ہیں۔ حال ہی میں غلام نبی شاہد کا پہلا با قاعدہ
افسانوی مجموعہ '' اعلان جاری ہے'' کے نام سے شائع ہوا جس میں ۱۲۲ فسانے ہیں جواکش

( غلام نبي شآبد

ریاست اور بیرون ریاست کے رسائل وجرا کد بالخصوص' دیشمیر عظمیٰ "میں حجیب چکے ہیں شاہد صاحب کے جسم و جان میں کشمیریوں اور کشمیر کے حالات کا گہرا احساس اور ادراک ہے۔ پورا انسانوی مجموعہ ای درد وکرب سے لبریز ہے۔ کشمیر میں مزاحمتی ادب کے حوالے سے میرا پنی نوعیت کی اہم کوشش ہے۔ کتاب کے ابتدا میں ریاست کے معروف افسانہ نگار نورشاہ کے حرف آغاز ، ریاست کے قدآ ورادیب اور محقق محد یوسف فنگ کے پیش کلام ، وادئ تشمير كے سركرد وصحافی اوراديب خلام نبي خيال كا پيش نامه جيسے عنوانات كے تحت شاہد صاحب کی افسانہ نگاری اور موضوعات کے حوالے سے کٹی اہم مکتے اُبھارے گئے ہیں اور ان کے طرزِ تحریراور فنی خوبیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ساتھ ہی ریاست کے اہم اردو شاعرر فیق راز کے تاثر اتی تحریر بھی شامل کتاب ہے۔غلام نبی شاہدنے عرض حال عنوان کے تحت اپنے افسانوی سفر کی رودا دبیان کرتے ہوئے اس کے پس پر دہ اسباب ومحر کا ت کا بھی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔

چونکہ افسانہ ہماری زندگی کائنگس ہے جو کسی خاص پہلویا واقعہ کی جانب نشاندہی کرتا ہے۔غزل کی طرح ایجاز واختصار بھی اس کا جزولاینفک ہے اس کے ساتھ وحدت تاثر اس کی روح ہے۔

زیرتبره کتاب 'اعلان جاری ہے' میں غلام نبی شاہدنے کشمیر کے پُر آشوب دور اور کشمیر ہوں کے دردو کرب کی موضوع بنایا ہے اور اپنے مشاہدات، تجربات، خیالات اور احساسات کونہایت ہی فنکارانہ پیرائیہ میں صفح قرطاس کے سپر دکیا ہے۔ وادی کشمیر جن خوں آشام حالات واقعات سے دو چار ہے۔ خاص کرگزشتہ دود ہائیوں سے کشمیر میں ہور ہے ظلم

(اعلان جاری ہے) (180) ﴿ غلام نی شآ

وبربریت، لوٹ مار، سل وغارت، افراتفری، جنگ وجدل، بے چینی و بے سکونی، انتشار، کر فیواور غیریقینی صورت ِ هال کوموضوع یخن بنایا ہے۔ان کے افسانوں کا کینوس ان ہی حالت پرمحیط ہے۔انہوں نے اپنے افسانوں میں صرف سے اور حقیقت نگاری کو جگہ دی ہے بلکہ اگر بوں کہتے ان کے افسانے وادی کشمیر کے حالات ووا قعات خصوصاً گزشتہ دو د ہائیوں کے عکاس وتر جمان ہیں تو شاید مبالغہبیں ہوگا۔اس حوالے سے ان کے افسانوں میں آجادی، درد کا دریا، بازیافت، احتیاط بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں۔اس طرح کے حالات دوا قعات میں انسانی صدافت اور بے باک ردعمل، درد مندی اور صاف گوئی کا خواہاں ہے۔ اپنی ذات اور زبان پرشاہر صاحب کا اعتماد اسے آج کے دور کا ایک منفرد ا نسانہ نگارتصور کر لینے کی حمایت کرتا ہے اور ان کی تخلیقات قار نمین کو برا بھیختہ اوراُ کسانے پر مجبور کرتی ہیں۔ان کے افسانوں کے حوالے سے ریاست کے معروف افسانہ نگار نور شاہ يول رقمطراز ہيں۔

ان کے افسانول میں سے اور سے کے سوا سیجھ ہیں ہے ان کی کہانیوں کی خاموشیوں سے جوآ واز سنائی دیتی ہے وہ دلول کو چھوتی ہے ذہن کو جھجھوڑتی ہے اور بار باراس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بچھ ہو گیا ہے بچھ ہور ہاہے اور پچھ ہونے والا ہے'۔

ذرینظر افسانوی مجموعه ۲۲ کہانیوں پرمشمل ہے جن میں مداوا، پناہ، آجادی، جواب دو، دردکا دریا، بازیافت، جہلم وفرات کے درمیان، گلی بلارہی ہے، سانحہ، کرب زار، وہ کون ہے، خدا کے ایک شہر میں، پیشام کیوں نہیں ڈھلتی، ہم جیت گئے، احتیاط وغیرہ قابلِ دوکون ہے، خدا کے ایک شہر میں، پہلے عرض کیا گیا ہے کہان تمام افسانوں کا مرکز ومحوروادی کشمیر

غلام نبی شآمد

کے نا گفتہ حالات ہیں۔ جنہوں نے یہاں کے ہر فردکومتزلزل کر دیا ہے۔ بقول نورشاہ قریب قریب بیساری کہانیاں کشمیر کے پُر آشوب، پر درداور کرب آمیز دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مجموع میں شاہرصا حب کا'' آجادی'' ایک ایبا شاہکارا فسانہ ہے۔ جونہ صرف فنی اور تکنیکی انتبار سے کمل ہے بلکہ جس فنی چا بک دس سے اس افسانے میں کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

بقول ٹینگ صاحب کیا کشمیریوں کے جذبہ کول کی اس معصوم تغییر سے زیادہ اور بہتر ترجمانی کی جاسکتی ہے؟۔ یقینا اس تمنا کے لئے کشمیری عوام کئی دہائیوں سے علم وجبر کی چکی میں پس رہ جیس اور نت نئے مظالم برداشت کررہے ہیں۔ اس لئے اس سے بہتر کشمیریوں کے جذبوں، ارمانوں، آرزوؤں اورخوابوں کی تعبیر وتشری ممکن نہیں۔میرے خیال میں شاہدصاحب کا بیافسانہ کشمیری قوم کی حالتِ زار کا آئینے دارہے۔

''اعلان جاری ہے' کے مطالعہ کے بعد میا چھی طرح محسوں کیا جاسکتا ہے کہ شاہد صاحب کی زبان اور اظہار بیان اپنی فکر کی رو میں ایسا بیانی اظہار خلق کرتا ہے جواپنی ندرت، جدت اور انفرادیت کے لحاظ سے اظمینان بخش ہے۔ وہ اپنے گردونواح کے ماحول سے اندیشد دور دراز کا احتساب کرتے ہیں اور اسے اپنے تخلیقی اظہار کے قالب میں ڈھالنے کے لئے جس لفظیات، تراکیب، محاروں اور استعاروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اُس کے ماحول ، مزاج اور فکری حسیت کے کمیندار ہے۔ وہ بے ساخت اور نہایت ہی سیدھے انداز میں ماحول، مزاج اور فکری حسیت کے کمیندار ہے۔ وہ بے ساخت اور نہایت ہی سیدھے انداز میں ماحول، مزاج اور فکری حسیت کے کمیندار ہے۔ وہ بے ساخت اور نہایت ہی سیدھے انداز میں ماحول ، مزاج اور فکری حسیت کے آئیندار ہے۔ وہ بے ساخت اور نہایت کے بزرگ او یب اور کھتی محمد عابدوں پر کار ضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ او یب اور کھتی محمد جابروں پر کار ضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ او یب اور کھتی محمد جابروں پر کار ضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ او یب اور کھتی محمد جابروں پر کار ضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ او یب اور کھتی محمد جابروں پر کار ضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ او یب اور کھتی محمد جابروں پر کار ضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ او یب اور کھتی محمد جابروں پر کار ضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ او یب اور کھتی کھی

غلام نبی شآمد

## یوسف ٹینگ ان کے طرز تحریر کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

"شاہدنے اپنے بیانیئے کو غیر ضروری تکرار اور تواتر سے بوجھل نہیں بنایا۔اس نے ملکے پھلے انداز سے باتیں کرتے ہوئے اگے قدم بڑھایا اور کم سے کم عبارت بیں مفہوم ادا کرنے کے سعی کی ہے بیجد یداردو کے بڑے اسلوب سے ملتا جلتا ہے۔"

مجموی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ بیشتر افسانے کہانیت سے بھر پور ہیں اور کشمیر میں اردوافسانے کے حوالے سے ایک خوش آئندہ قدم ہے بقول ٹینگ صاحب" مجھے اس کتاب میں اردوکی سطح پرایک تسکین ملی ۔ چند خامیوں کے باوجو د زبان و بیان پر کما حقہ دسترس، الفاظ کی بندش، جملوں کی سجاوٹ اور محاروں کا بھر پوراستعال ذبن و دل کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار کے روش مستقبل کی خانت دیتے ہیں! بقول غلام نبی خیال ......" جس کی مساطحت سے شاہد نے کشمیر کی افسانو کی او بیات میں وقت سے پہلے ہی اپناایک مقام حاصل مساطحت سے شاہد نے کشمیر کی افسانو کی او بیات میں وقت سے پہلے ہی اپناایک مقام حاصل کیا ہے۔" بہر حال مصنف نے زباں صاف ستھری استعال کی ہے اور اس کی محنت قابلِ ستائش ہے۔امید کی جاتی ہے کہاد بی حلقوں میں خوب پذیرائی حاصل ہوگی۔

أرد وا كا دمى اگست تا دىمبرسال ٢٠

......☆☆☆.....

غلام نبی شامد

## O

## From Agha Shahid to Ghulam Nabi Shahid Reviewing Ghulam Nabi Shahid's "Ailan Jaari hey"

ABID AHMAD

Frank O'Connor, who wrote the path-breaking book, The Lonely Voice, on the art of the short story, holds that the form has a special fascination with submerged population groups. O'Connor asserts that the genre is one that has never had a hero and, therefore, lends itself to stories of outsiders and societies' marginalia. The genre is believed to be especially suited to the issues and concerns of the troubled or lesser-represented identities. That is why it has been referred to as a 'minor literature'.

Kashmir has very old connection with the art of the story-telling. It is said about the Panchtantra that Gunadia, a writer in Pashachi language of Kashmir, presented a book of stories divided into eight parts and titled as "Brahat Katha" to his king Satwahan. However, the king refused to listen to these stories as the language used was not that of the king. The refusal hurt the writer so much that he consigned all the stories to fire. One part somehow survived

غلام نبی شاہد

and was translated into Sanskrit by Som Dev as "Katha Sarit Saghar" which is one of the oldest books of stories. The Panchatantra has inspired much of the later story writing tradition across cultures.

The short story, in its modern form, superseded other genres of the Kashmiri literature in the artistic projection of the unique Kashmiri lifestyle and its cultural vision. It has richly portrayed the Kashmiri society with all its social, religious and cultural diversity. Though the genre emerged on the landscape of the Kashmiri literature as late as the late 40's and early 50's of the twentieth century, but it soon successfully established itself in the realm of the Kashmiri literature. In the beginning, it served as a tool of propaganda in the hands of Progressive writers, but it soon moved towards a serious art form, shorn of its propagandistic element. Over the years, Kashmiri language has produced great prose literature through its short stories with some stories comparable to masterpieces at global level.

"Ailan Jari Hey" by Ghulam Nabi Shahid is a refreshing addition to the same rich tradition, albeit in Urdu language. It is the first collection by Shahid, carrying 22 short stories. There are no fullfledged characters but silhouettes having assumed powerful symbolic value in the context of the contemporary Kashmir. Thematically, the author does not filter the truth. He limns it as it is. Each story is actually an attempt to seize certain historical moments from the immediate history of Kashmir and turn them into a sort of writing that is pain for ever.

Memories are the hardest part of life to deal with. They transcend the categories of time and, while historically existing in the past, shape the present as well as the future. Writing is one of the ways to purgate memory of its intensity. Shahid's stories bear this truth out that cultures and memories reveal their traumas in and through literature. Shahid's stories are cliffs of the grief and narratives of the collective pain of Kashmir.

غلام نبي شامد

In "Ajadi", a non-local cop, Surinder, while patrolling the streets of a curfewed city, decided to provide chips packet to cheer up a crying kid. Once he hands the packet to the kid, he asks him if he needed anything else, the kid instantly blurts out 'Ajadi'. Muhammad Yusuf Taing, in his Introduction to the book, rightly says that "there could not a better articulation of Kashmiris' collective aspirations than this innocent expression."

"Who Koun hai" is a beautiful punch on the intruding presence of soldiers in every nook and corner of Kashmir. Raju is on a vocational tour to Kashmir along with his family. He is confounded by 'that one' whom he comes across everywhere they go. Ultimately, he asks his grandfather who in turn informs him that "beta, who fouji hey" (Son, he is a soldier.) The story of a routine sight in Kashmir being a bothering aberration for a non-local child is a serious comment on militarization of civilian areas in Kashmir.

There are stories on enforced disappearances and their debilitating effects on the family members of the disappeared. "Bazyaft" is a story, showing how a tragedy assumes the shape of a glad-tidings for Ahad Lone whose house is seen abuzz with activities after decades. On being asked by his neighbours if there was any news about his disappeared son, Aslam, he calmly replies, "Yes, his grave has been located."

There are some stories commenting on darker social issues too. "Bond bond Pyasa" is a story whose protagonist goes into shock once he comes to know that the begging kid outside his office whom he would always look with disdain and hatred is actually his own illegitimate child, whom he had disowned long back.

Most of the stories remind the reader of O' Henry, whose stories are known for their surprise endings which force the reader to reread the whole story in the light of the unexpected ending. What distinguishes Shahid from other contemporary writers of Kashmir is his uncompromising commitment to the portrayal of truth. The

غلام نی شابد

stories are commendable for their forthright impression, clear narrative, forceful impact and memorable characters. They dexterously reflect the predicament the Kashmiris are caught in.

Shahid's stories can easily claim to be beautifully expressing the collective aspirations and anxieties of the Kashmiris. The stories belong to that bold genre of literature globally known as 'resistance literature'. If Agha Shahid Ali gave expression to the agony of Kashmir in verse, Ghulam Nabi Shahid has opted for the short story to do the job.

Greater Kashmir, July 3rd 2014







## INKING CATHARSIS

Bilal Handoo

Ghulam Nabi Shahid might not be a giant in the literary circles of Kashmir, but with his recent anthology 'Ailan Jari Hai', the writer has weaved the narrative reflecting the ground scenario of valley from the common man's perspective. Bilal Handoo profiles the writer and his work.

Occasional cries (of a child) are breaking the stillness of streets near Srinagar's Dareesh Kadal. Another summer day is recling under curfew. It is 2010 and state authorities have imposed siege to 'restore' law and order. But as clampdown continues, scores of households around the city are running out of food grains. By crying his heart out, a child is, perhaps, hinting the same miserable concern prevailing in his home.

Which intriguies a non-local inspect, namely Surindra, standing guard near the bridge, moving closer to the source of crying he finally zeroes on a house boat near the bank of the river. Upon enquiring from the family, Surindra comes to know: there are no food grains available in child's home. Touched by the condition of

فلام ني شآبد

crying child, the inspector takes his father out along with him for buying food grains. The officer orders a local grocer to open his shop for a while and lent out some food grains to the child's father.

But the child is still inconsolable. To calm him down, Surindra buys him a packet of chips. He stops crying, which makes the inspector happy. And then, he asks the child, quite earnestly: "What else you want?"

While playing with chips packet, the child briskly, replies: "Ajaadi!" (Freedom)

The above is the summary of Ghulam Nabi Shahid's acclaimed Urdu short story 'Ajaadi'. It is one among the twenty two short stories of an anthology titled "Ailaan Jari Hai" (announcement continues) penned down by Shahid over the span of last ten years.

'Ajaadi' has been included in the list of best 13 Urdu proses from Kashmir in an anthology "Kashmir ke taira Urdu Afsaane" (Kashmir's 13 best Urdu proses). Shahid's prose has figured alongside the works of literary giants of the valley, like Prem Nath Pardesi's Dool, Akhtar Mohiuddin's Pondrech, Pushkar Nath's Dard ka maara and others.

Presently living away from the crowd in the hushed neighbourhood of Srinagar's Parray Pora, Shahid's literary journey began from Old City, his birthplace. During his school days, he would take a novel on rent for reading from one Janta Stationary outside his school, Hindu High School Sheetal Nath at Srinagar's Barbershah locality. The shop was run by one Maharaj, a Kashmiri pandit. But the book affair which simply started as a fun soon turned into a hobby and then into an obsession for him.

Apart from the creative display, writing is equally considered as catharsis for both reader as well as writer. A burdened psyche of a writer often finds solace in writing. It was a search for the same solace that drove Shahid into writing as an untimely death of his dear friend had traumatised his mind.

غلام ني شايد

(189)

His childhood friend, Dilip Kumar, a Kashmiri pandit was killed in police action when riots broke out in Lal Chowk in mid 60s. "After his death, he came in my dream carrying a glass frame in his hands," says Shahid, a retired private official. "Inside the glass frame was a dry sapling. Dilip asked me, 'would you water this sapling?' I replied, 'Yes, I will.'"

When the same dream repeated itself on regular intervals, Shahid understood the underlying message. "By watering the sapling, he meant: I should carry forward the creative expression through writing," says Shahid, a widower whose wife was devoured by cancer last year. "As we were both growing up, we had developed a great flair for writing. And by showing up in my dream frequently, it meant that he wanted me to continue the same."

At present stage of life, Shahid has created his own niche in the storytelling. Unlike most in his tribe, his short stories portray the ground situation in Kashmir quite fearlessly. His narrative seems embedded with emotive appeals. And while weaving his tales, he doesn't seem to compromise on truth. The same is quite reflective from his prose 'Jawab Do' (Answer me), which reflects the plight of Khateeja, a mother of a disappeared son, Firdous:

It is 10th of a month and relatives of disappeared persons have gathered inside Srinagar's Pratap Park. Holding placards in their hands, the protesters are silently demanding the whereabouts of their disappeared sons. Among the aged mothers turning up for the silent sit-in, Khateeja, too, is silently holding a placard in her hand.

Just above her head, a hoarding overlooking the park, placed near B Ed College Srinagar, reads:

> Agar Firdous Baroye Zameen ast Hame ast o, hami ast o, hami ast (If there is a paradise on earth It's this, it's this, it's this)

علام ني شابد

Quite mindlessly, Khateeja lifts the placard in her hand in the foreground of hoarding, which reads: "Mera Firdous kaha hai?" (Where is my Firdous?).

Apart from writing in Urdu, Shahid is equally prolific and proficient in Kashmiri. Besides, he writes scripts and dramas for audio as well as visual medium.

Mohammad Yousuf Taing, a renowned literary figure of the valley, describes Shahid's anthology as "a work which exposes the pain of Kashmir in a terrific manner".

Literary figures apart, Shahid rates common Kashmiris as his true admirers. After reading his works, one man buzzed him from Kishtwar and congratulated him. On other occasion, a tailor from Hazratbal called him up and told him: "I could relate with one of your short stories wherein you have expressed the dilemma of a father who steps outside his home for the medical treatment of his daughter during a curfew. You know what? I faced the similar situation recently when I took out my ill daughter for treatment during a curfew. Thanks for writing this!"

But, perhaps, the biggest compliment he received so far came was from the relative of disappeared person who after reading his short story 'Jawab Do' rang him up: "First, the man broke down on phone," he says. "And then, he thanked me for presenting their plight before the larger public."

In Shahid's anthology, a short story 'Baazyaaft' (or, to locate) reflects the mysterious reaction of a father (Ahad Lone) upon knowing the destination of his disappeared son:

A crowd of people have started gathering near Lone's residence since afternoon prayers. It is the first time since many years that neighbours are witnessing buzzing activities outside Lone's house. Everyone seems clueless. As the time for evening prayers is approaching fast, almost everyone in the locality is busy speculating the reason behind the buzz.





When finally Ahad Lone steps out of the mosque along with others after offering the last prayers of the day, people notice a mysterious calm on his face which makes them to quiz him: "Ahad Lone, what is going on? Have you received any news about Aslam [his son]?"

"Yes," Lone replies rather in calm but in confident tone.

"Where was he? When is he coming? Has he already arrived?" His neighbours ask. Someone among the crowd asks rather in an emotional tone: "Is Aslam not coming?" Ahad Lone, very calmly, replies: No "His grave has been located!" All the stories in the anthology have been woven with the similar realistic narrative.

Shahid might not be the celebrated writer of our time, but he is happy with his "small" literary contribution. "I don't write for any literary honours and prizes," he says. "I only ink to invoke catharsis in my own people!"

Kashmir life July 12, 2014



غلام نبی شابد

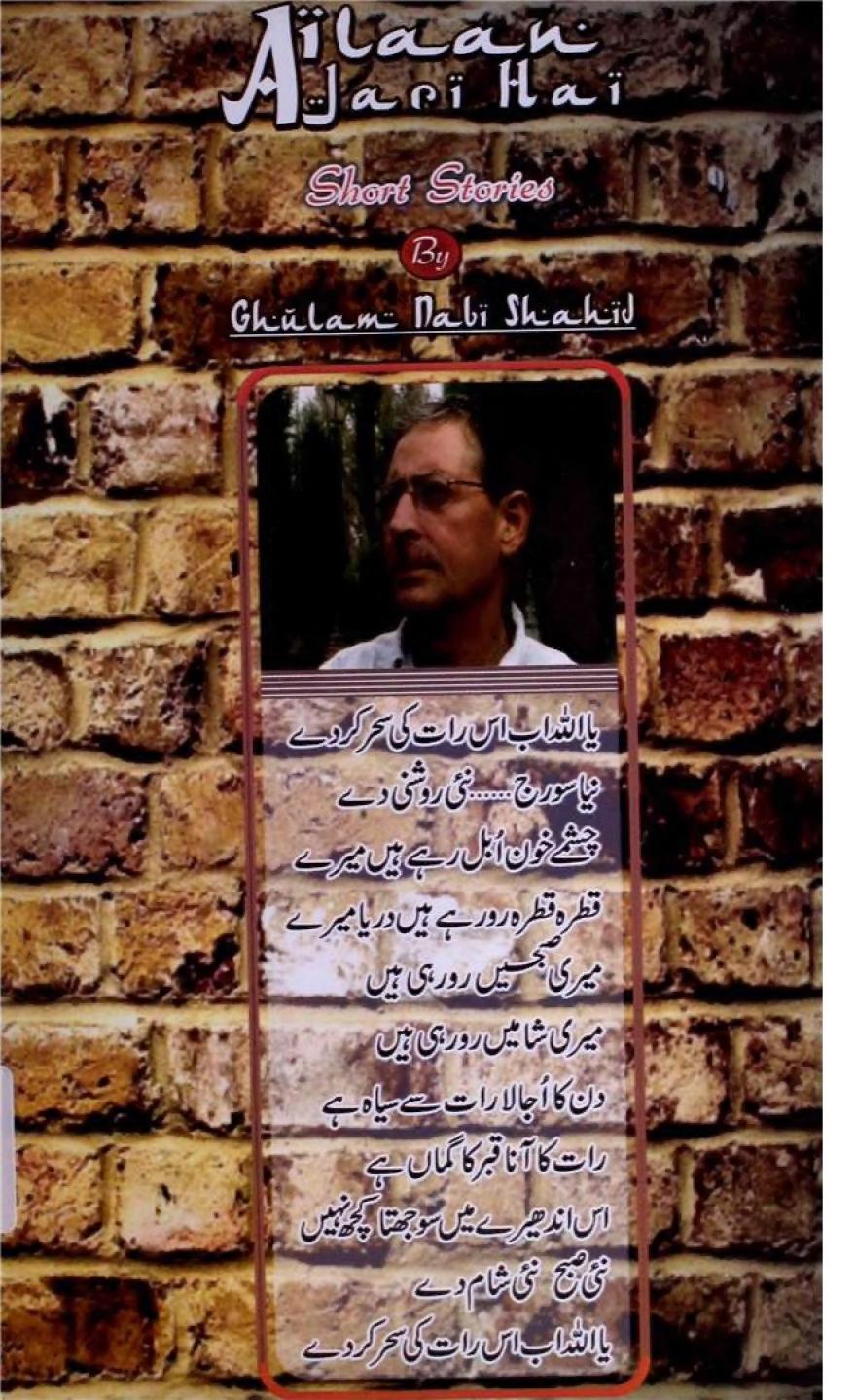